# Che Line



تاليفت علّه مر يُوسِفِ لِ الْفِرْصَارِي

ن و المرافي مي المرافي المراف

www.KitaboSunnat.com

مك شرير الريد

#### بسرانهالجمالح

#### معزز قارئين توجه فرمايس!

كتاب وسنت داف كام يردستياب تنام اليكرانك كتب

مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق الاسلامی کے علائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اور الکیٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشروا ثناعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

🛑 کسی بھی کتاب کو تجارتی پامادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یادیگرمادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی ، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامى تعليمات يرمشتل كتب متعلقه ناشرين سے خريد كر تبليغ دين كى كاوشوں ميں بعر پورشر كت افقيار كرين ﴾

🛑 نشر واشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com





بالمقابل رحمان مادكيث غربنى سريث ادرو بازار لا موربه پاکسان فون: 042-37244973. بيسمنث سمث بينك بالقابل شل پيرول پمپ كوتوالى روژ مفيل بآباد-پاکستان فون: E-mail: maktabaisiamiapk @gmail.com

#### فهرست

| صخيمبر | مضاجين                               | صغخبر | مضامين                               |
|--------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| 39     | تناعت کیاہے؟                         | 7     | سخن اوّل                             |
| 47     | غریبی اورخیرات                       | 13    | پیش لفظ علامه بوسف القرضاوی          |
| 49     | اسلام سر مایددارول کے نظریے کا مخالف |       | باباوّل                              |
| 53     | اشترا كيت اوراسلام                   | 18    | غريبى مختلف مذاهب كى نظريين          |
| 60     | خلاصه                                | 18    | للمسيحي موقف                         |
|        | بابسوم                               | 19    | جربيكاموقف                           |
| 1      | اسلامی ذرائع                         | 20    | خیرات سے غریبی کاعلاج                |
| 64     | پېلا ذريعه: حرکت وممل                | 20    | سرماييدارول كاموقف                   |
| 66     | محنت ہے گریز                         | 21    | بە فىسطانى دېنىت                     |
| 67     | <i>کایت</i>                          | 22    | مار کسٹ کمیونسٹوں کے نز دیک          |
| 68     | توكل كاغلط مفهوم                     |       | بابدوم                               |
| 72     | ر هبا نیت اور اسلام                  | 25    | غريبياوراسلام                        |
| 73     | مخلف معاشی مسائل حدیث کی روشنی میں   | 26    | اسلام سیحی موقف کامخالف ہے           |
| 73     | تجارت                                | 27    | غریبی ایمان کے لیے خطرہ              |
| 73     | زراعت                                | 29    | غریبی کااثراخلاق پر                  |
| 74     | دستکاری                              | 31    | غر بی کااثرانکارانسانی پر            |
| 75     | مسمى كام ميں شرم نہيں                | 32    | غریبی کااثر خاندان پر                |
| 77     | تلاقش معاش                           | 35    | ساح پراثرات                          |
| 79     | بھیک اور گدا گری                     | 36    | جربيه سے اختلاف                      |
| 83     | گداگروں کے ہتھکنڈے                   | 37    | قسمت كابهانه اور تقذير كالصحيح مغهوم |
| 86     | فراجئ ُ روزگار                       | 39    | قناعت كاغلط مغهوم                    |

| المالة المالية |                                     |         |                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------------------------------------|--|
| صغختمبر                                                                                                        | مضامين                              | صفحتمبر | مضامين                                |  |
| 130                                                                                                            | ز گو ټاکی روح                       | 88      | خلاصه                                 |  |
| 132                                                                                                            | غريول كے ليے كيوں؟                  |         | باب چہارم                             |  |
| 134                                                                                                            | ز کو ة کی مقدار                     | 91      | دوسراذر بعیه: مالدارعزیزون کاسهارا    |  |
| 137                                                                                                            | ذ کو ہ کے لیے حکومتی یا جماعتی نظام | 92      | مالدارعز يزون كاسهارا                 |  |
| 137                                                                                                            | قرآن پاک کی صراحت                   | 93      | صله رحمی کی تا کید                    |  |
| 138                                                                                                            | اجتماعی نظام کی ضرورت               | 97      | صلد رحمی کی اہمیت احادیث کی روشنی میں |  |
| 140                                                                                                            | صحابه کے فیصلے                      | 100     | اسوة صحابه                            |  |
| 142                                                                                                            | اجتماعی نظام پراصرار                | 100     | عام اسلاف کی رائے                     |  |
| 143                                                                                                            | اجتاعى نظام كى حكمتيں               | 101     | امام ابوحنيفة كامسلك                  |  |
| 144                                                                                                            | بيت المال                           | 102     | امام احدٌ كا مسلك                     |  |
| 146                                                                                                            | فقيرادر مسكين كون؟                  | 103     | خرچ پانے کی شرطیں                     |  |
| 148                                                                                                            | فقيرول كالكافتم                     | 103     | خرچ کی مقدار                          |  |
| 150                                                                                                            | تندرست كمانے والازكوة نبيس ليسكنا   | 106     | قرابتداری اوراسلام کی اہم خصوصیت      |  |
| 153                                                                                                            | دائمی علاج                          |         | باب پنجم                              |  |
| 156                                                                                                            | ز کو ہ وہ اس طرح دیتے تھے           | 109     | تيسراذربعيهزكوة                       |  |
| 159                                                                                                            | ز کو ة کیے دی جائے؟                 | 110     | ز کو ة کی فرضیت                       |  |
| 162                                                                                                            | ز کو ہ کے اثرات                     | 111     | ز کو ة غریبی کاشرطیه علاج             |  |
| 165                                                                                                            | ز کو ة اورفیکس                      | 113     | صدقه نظر                              |  |
| 167                                                                                                            | مقامی تقسیم برزور                   | 115     | اسلام میں زکوۃ کامقام                 |  |
| 169                                                                                                            | ہمہ گیر ساجی کفالت                  | 116     | زكوة كي ابميت                         |  |
|                                                                                                                | بابششم                              | 121     | ز کو ة نه دينه پرعذاب                 |  |
| 173                                                                                                            | چوتھاذ ربعہ: اسلامی بیت المال       | 125     | ز کو ة عقل کی روشن میں                |  |
| 174                                                                                                            | اسلامی بیت المال                    | 126     | زكوة ايك مطالبه                       |  |
| 176                                                                                                            | رواداري                             | 128     | ز کو ة ایک قرض                        |  |
|                                                                                                                |                                     |         |                                       |  |

| D. 5 | <b></b> |
|------|---------|
|      |         |

| صغخبر | مضامين                          | صختبر | مضائين                          |
|-------|---------------------------------|-------|---------------------------------|
| 201   | ارشاد نبوی مَالْقِیْمُ          | 178   | جوابد بی کا تصور                |
| 203   | آ ٹار صحابہ ٹٹھا گھٹن           |       | بابهفتم                         |
|       | باب مشتم                        | 185   | یانچوان ذریعه: دیگرامدادی ذرائع |
| 206   | چھٹاذریعہ:صدقہ وخیرات           | 186   | برِدوی کے حقوق                  |
| 214   | اوقاف                           | 189   | قربانی                          |
| 215   | ا ميك قديم وقف                  | 190   | قربانی<br>فتم کا کفاره          |
| 217   | ا خلاصہ<br>ر                    | 190   | ظبهاركا كفاره                   |
|       | بابهم                           | 190   | رمضان کےون میں جماع کا کفارہ    |
| 220   | ''غریبی ہٹاؤ'' کی بنیادی شرط    |       | برهابے یا بیاری کے سبب روزہ     |
| 221   | اسلامی ماحول کیون؟              | 190   | ندر کھنے کا فدیہ                |
|       | اسلامی نظام پیدادار کو          | 191   | ېدى                             |
| 223   | بڑھا تا اور غریبی کو کم کرتا ہے | 192   | کٹائی سے حصہ                    |
| 224   | نا قابل شكست نظام               | 193   | غريبول مسكينول كى پرورش كاحق    |
| 228   | اسلام میںغریب طبقہ کا دجورٹہیں  | 193   | حسن معاشرت                      |
| 229   | عزت نفس کی حفاظت                | 199   | علامهاين حزم مي محقيق           |
| 231   | غربی کا خاتمه                   | 200   | تائيدرباني                      |
|       |                                 |       |                                 |

.

~~ <del>~~</del>

مر اسالام محمد على السالم السالم السالم السالم

#### يسيم الله الرجن الرجيم

# سخناوّل

اسلام کی ایمانی ، اخلاتی اورروحانی تہذیب کا مادّی تحریکوں کے ساتھ ایک مستقل مكراؤ اور تصادم رہا ہے۔ گزشتہ تين صديوں ميں صنعتى انقلاب كے مادى تائج كے گوشوارے نے انسانوں کوحیوانی سطح کی قعر مذلت میں گرار کھاہے منعتی انقلاب سے بیک وقت دونوعیت کے رقمل پیدا ہوئے ۔ ایک آزاداندسر مایدداراندمعیشت کا پہلو ہے، تو دوسرا تمام مکی اور قومی وسائل کوایک مخصوص اور محدود مرکزی قوت کے ہاتھوں میں سونپ دینے کا تصور ہے، جسے معاشی اصطلاح میں اشتر اکیت یا کمیوزم کا نظریہ قر اردیا جاتا ہے۔ یہ دونوں معاشی تصورات انتها پیندانه اورا فراط وتفریط کا شکار ہیں۔ان کےخونیں پنجے میں انسانیت ابھی تک سسک رہی ہے۔ان سیکولر قو توں نے چھوٹے اور غریب ملکوں کا استحصال کر کے انہیں ایک مستقل غریب اور پسماندگی کا شکار کر دیا ہے۔ان دونوں معاشی نظاموں کی افراط وتفريط كے مقابلے ميں اسلام كا عادلانه معاشى نظام عدل اجتماعى كے تمام تقاضوں كو بورا کرنے کا ایک متند تاریخی ریکارڈ رکھتا ہے۔تمام معاثی نظاموں کاحقیقی ہدف انسانیت کو غربت سے نجات دلا کرایک خوشحال زندگی کے وسائل و ذرائع فراہم کرنا ہے مگر مادی سطح کے معاشی نظاموں میں کوئی بھی آج تک اس ہدف کے حتی اور بھینی نتائج وثمرات حاصل نہیں کرسکا۔مغرب کے ان نظاموں میں فلاحی مملکت یا معاشرے کا تصور بھی حقیق فلاح سے بہت بعیداورمواخات کی روح سے خالی دکھائی دیتا ہے۔

اسلام کے معاشی نظام میں استحصال کی ہرشکل کو ممنوع اور کروہ قرار دیا گیا ہے۔ سودی معیشت ایک محدود سرمایہ دارانہ اقلیت کو جس معاشی قوت سے بدل دیتی ہے اور وہ اس مادّی قوت کے حصول کے بعد مزدوروں اور غریب طبقات سے کیاسلوک روار کھتا ہے، اس ہے آجروا جیر کے ظلم اور مظلومیت کی مغربی تصویر سب کے سامنے موجود ہے۔اسلام سوداور اس کی اساس پر بیدا ہونے والے فساد کو جڑھے اکھاڑ پھینکنا چاہتا ہے۔اسلام کے D. 8 WHAM &

معاثی نظام میں شراکت ومضار بت تجارتی زندگی کے توازن کو عادلانہ سطح پر برقر اردکھتا ہے اور اپنے زکو قوصد قات کے متعقل اور دائی نظام کے باعث عملاً معاشرے سے غربت اور محروی کے تصورات کوختم کرتا ہے۔ اس وقع موضوع پر بیبیوں مصنفین کی گراں قدر تصنیفات موجود ہیں مگر ان میں اسلام کے ایک نامور فرزند ڈاکٹر یوسف القرضاوی کی تحریوں کوایک خاص مقام ، معیار اور استناد حاصل ہے۔ علامہ موصوف نے گزشتہ نصف صدی میں اپنی درجنوں تصانیف کے ذریعے جو اہم علمی اور تحقیقی میراث پیدا کی ہے ، ان میں موصوف کا بی ای کے علاوہ کی کے دریع جو اہم علمی اور تحقیقی میراث پیدا کی ہے ، ان میں موصوف کا بی آئی درجنوں تصانیف کے ذریعے جو اہم علمی اور تحقیقی میراث پیدا کی ہے ، ان میں موصوف کا بی آئی درجنوں تصانیف کے ذریعے جو اہم علمی کو ان کے علاوہ کی محادد سے در انوں میں بھی موجود ہے۔ یہ مقالہ اسلام کی معاشی حکمت عملی کے ایک بہت بڑے اور دائی اثر ات کے حامل پہلو کی تمام تر اور جد پر ترصور توں کو ان کے علی امکانات کے ساتھ پیش کرتا ہے۔

ڈاکٹر موصوف کافکری انسلاک مصری اس اسلائ تحریک کے ساتھ ہے۔ جے ہم
حسن البنا شہید کی اخوان المسلمون کے نام سے جانے ہیں۔ مصری سرز مین اور مملکت کا یہ
تضاد بجیب رہا ہے کہ اس کی علمی وخقیق اور دعوتی فضا میں تو سیکروں علاوفقہا دکھائی دیے ہیں
مگر سیاسی میدان میں فراعت مصر کا سادل و د ماغ رکھنے والے حکمر ان نظر آتے ہیں، جن
کے پودر پے مظالم کے باعث بہت می سعید روعیں تو درج کشہادت پر فائز ہوئیں، ہزاروں
سنت یوسفی کی پیروی میں اسیر زندان رہے اور بہت سے جلا وطنی اختیار کرنے پر مجبور ہو
گئے ۔ اس علمی اور تحریکی ہجرت کے ایک مسافر کا نام ڈاکٹر یوسف القرضاوی ہے، جس کے
علمی اور تحقیقی کارناموں کو آج ایک زبانہ فراج چیش کر رہا ہے۔ یون صدی کے قریب زندگ
گزارنے والی بیعلی شخصیت گزشتہ چارعشروں سے دوحہ (قطر) میں مقیم ہے اور عالم اسلام

''اسلام میں غربی کاعلاج''نامی اس کتاب کوبھی انہوں نے تقریباً چالیس سال پہلے تحریر کرنا شروع کیا۔اس کے متعدد عربی ایڈیشن شائع ہوئے ،مگر اردوزبان میں اس کا ایک مفیدتر جمہ اردوخواں دنیا کے سامنے پیش کیا جارہا ہے۔ كري اساله مي مري على الله على

ڈاکٹریوسف القرضاوی کی پیش نظر کتاب میں غربت کے انداد کے لیے اسلام کی حکمت عملی اور تد ایر کو پیش کرنے سے پیشتر مصنف فدکور نے اس موضوع پر مختلف فداہب اور تہذیبوں کے نقطۂ نظر کو پیش کیا ہے۔ یہود جو دنیا کی سب سے بڑی حریص اور مادہ پرست قوم ہے، وہ تو تحریف شدہ تو رات میں اس تصور کواپنے نام نہاد فدہ بی لبادے میں یوں پیش کرتی ہے:

''غربی ازل سے ہے، ابدتک رہے گی اورغریب دنیا سے بھی ختم نہ ہوں گے۔''( تثنیہ:۱۵،۱۵)

سرمایہ دارانہ تہذیب میں استحصال اورظلم کی مثالیں واضح ہیں۔اس کے ردّ عمل میں اشتراکیت وجود میں آئی جوسر مابید داراند طبقات کوختم کر کے غربت کے مرض کے علاج کی مو ید تقی مگروہ اینے باطل دعاوی اور غلط مزعو مات تلے دب کر رواں صدی کے دوران ہی ا پنے منطقی انجام تک پہنچ گئی مسحیت کا میموقف رہا ہے کہ ترک دنیا انسانوں کے دکھوں کا علاج ہے۔فلاسفد میں جبر میکا میعقیدہ رہاہے کہ غربت کوایک آسانی فیصلہ مجھ کر قبول کر لین حاہیے۔فلاحی ریاستیں غربت کوختم کرنے کی بجائے اسے برقرار رکھنے کے لیے پروگرام بناتی ہیں اور بیروز گاروں کی ایک فوج ظفر موج کومملکت کے معاشی ڈھانچے میں سمونے کی بجائے انہیں علی حالہ قائم رکھنا چاہتی ہیں۔ بہت سے کم نظر اور کم سواد لوگ اس فلاح کے تصور کے لیے رطب اللسان دکھائی ویتے ہیں۔غربت کے اس پہلوپر اسلام کے علاوہ کوئی دوسرانظام بیسوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس سے سوسائی اور ساج پر کیا اثر ات مرتب ہوتے ہیں۔ نیز میخر بت انسانی اخلا قیات اور نفسیات پر کیسے تیج اور گھناؤنے اثر ات مرتب كرتى ہے۔جولوگ اسے محض تقدیر اور قسمت کے بہانے سے دیکھتے ہیں،ان كانقط ونظر بھي معاشرے میں ایک منفی اثر بیدا کرتا ہے۔جس کا کم از کم اسلام اور اس کے عاد لانداجما کی نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

ڈاکٹر قرضاوی نے اپنی اس و قیع علمی کتاب کونومستقل ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ ابواب کی اس علمی ترتیب سے ہی ان کے ذوق علمی اور نتائج تحقیق کا بخو بی انداز ولگایا جاسکتا المام المام المعاملة المعاملة

ہے۔اپنی تصنیف کے پہلے باب میں وہ مختلف نداجب میں غربی کے تصور کا تحقیقی جائزہ لیتے ہیں۔ دوسرے باب میں نداہب کے غلط موقف کے مقابلے میں اسلامی تصور کی وضاحت کرتے ہیں ادراس ضمن میں قناعت اور خیرات کے دینی تصور کی تفصیل کوپیش کرتے ہیں۔ اسلام غربت کوتفذیر کااٹل فیصلہ تصور نہیں کرتا اور نہ ہی محض خیرات کے ذریعے اس کے حل کو بطور آ خری تجویز قرار دیتا ہے بلکہ ایک متقل اور مثبت نظام کو تجویز کرتا ہے۔جس کی تفصیلات مابعد کے ابواب میں دکھائی دیتی ہیں۔ چوشے باب میں مصنف نے ان اسلامی تدابیرے بحث کی ہے،جن پھل کرنے سے غربت کاکسی معاشرے سے خاتم مکن ہے اور ہرانسان آبرومندی ہے اپنی ضروریات زندگی کوحاصل کرسکتا ہے۔اسلام حرکت وعمل پر توجددا تا ہےاورتو کل کے غلط مفہوم کی فئی کرتے ہوئے قناعت اورسادگی کے تصور کوپیش کرتا ہے۔وہ افرادمعاشرہ کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں مصروف دیکھنا جا ہتا ہےادر گدا گری اور بھیک مانگنے والے طبقے کومعاشی عمل میں جڑا ہوا دیکھنا جاہتا ہے۔روز گار کی فراہمی کے مقامی وسائل کے مطابق انہیں اینے یاؤں پر کھڑے ہونے کی تعلیم ویتا ہے اور زکوۃ و صدقات کو بھی اس مقصد کا ایک ذریعہ قرار دیتا ہے۔ پانچویں باب میں زکو ق کی نوعیت کو واضح كرتے ہوئے اسے ايك مم كيرساجى كفالت كے نظام كے بطور پيش كيا كيا ہے۔وہ تندرست افرادکوز کو ہ وصول کرنے کی بجائے انہیں اس لائق بنانے کی تعلیم ویتا ہے کہوہ خوداینے یاؤں پر کھڑے ہوکر دوسروں کی مدد کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔اس شمن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھرز کو ہ کی تقسیم کا حقدار وں میں تقسیم کا اصول کیا ہوتا جا ہے۔کیا غریبوں کی اس قدر مدد کی جائے کہ پھرزندگی بھرانہیں سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے یا سال بھر کے دورانیے کے لیے انہیں مطمئن کر دیا جائے۔اس کاصحے جواب دونوں تراكيب كے مناسب اور موزوں تجزيداور فيصلے ميں مفسر ہے۔

ا پی کتاب کے چھٹے باب میں فاضل مصنف نے غربی کے انسداد کے لیے اسلام کے ایک اہم ادارے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اسلامی ریاست میں بیت المال کی تھکیل میں جوعنا صر کارفر ماہیں ، ان میں ایک زکو قاوصد قات بھی ہے۔ لہٰذاان اموال کو بیت المال سے غربت المام من الم

کے انسداد کے لیے مشاورت کے ساتھ استعال کیا جانا چاہیے۔ اسلام میں احتساب اور جواب دہی کا تصور ہرسطے پرموجود ہے۔للہذا بیت المال کی رقوم کا استعمال بھی اس احتسابی روح کے ساتھ ہونا چاہیے۔ساتویں باب میس مصنف نے بیت المال سے ماور ااسلام کی ان تعلیمات کا تذکرہ کیا ہے جن کے حوالے سے غربت کے خاتے میں یاان کو کم کرنے میں مدد ات ہے۔ان میں پڑوسیوں کے حقوق ،قربانی کا گوشت اور چڑے جتم ،ظہار اور روزے کی حالت میں عدم احتیاط کے کفارے کی ادائیگی ، ہدی کے جانور اور انفاق فی سبیل اللہ کی د دسری صورتیں شامل ہیں مسلم ریاستوں میں اوقاف کا ایک مستقل ضابطہ اور دستور موجود ہے۔اوقاف کے اس نظام سے اجماعی خمر کے بہت سے امور طے ہوتے ہیں۔شفا خانے، مدارس ،سرائے ، میتیم خانے اور کئی دوسرے رفاہی ادارے ان کے زیرا تظام چلتے ہیں ،جن سے بالآ خرغر بت کو کم کرنے میں نمایاں مدوملتی ہے۔ فاصل مصنف نے اوقاف کے اس آ کھویں باب میں ایک قدیم وقف سے میتال کے لیے جن ضوالط کوتحریر کیا ہے، اس کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی ریاست میں متنوع، فلاحی ادار ہے کس نوعیت کانتمیری کردار انجام دیتے ہیں۔ اپنی تصنیف کے آخری باب میں اسلامی ریاست اور معاشرے كاس ماحول كو پيش كيا كيا ب، جو باجى اخوت اور بمدردى تشكيل يا تا ب\_رياسى ذمدداران کا بنیادی فریض مخلوق خداکی خدمت گزاری ہے۔اسلامی نظام کا برا کارنامہ ہے کہ وہ پیداداری صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے۔جس کے نتیج میں غربت خود بخو دختم ہو جاتی ہے۔صحت مند ہونے کے باوجود نکما اور بیکارر ہنا ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ ہاتھ سے رزق کمانے اور محنت کو اسلام میں ایک قدر خیر گردانا گیا ہے۔ البت اسلامی تعلیمات كا ايك خاصه عجيب تربع كه وه غريبول اورمفلوك الحال طبق كي مدد اس طريق يركرنا چاہتا ہے کہا*س سے عز*ت نفس کا احساس مجروخ نہ ہو۔گزشتہ تمام صدیوں کی اسلامی تاریخ ال امر کی شہادت فراہم کرتی ہے کہ اسلامی ریاستوں نے اجتماعی کفالت کے ایسے ذرائع کو اختیار کیاہے جس کے نتیجہ میں غربت کا خاتر ممکن ہی نہیں یقینی بھی ہے۔ ''اسلام میں غربی کاعلاج''عربی سے اردوزبان میں منتقل ہوئی ہے۔ اس سے

المام مع مع مع المام مع مع المام مع مع المام مع مع المام مع مع

قبل بھی ڈاکٹر یوسف القرضاوی کی بہت کی کتابوں کا اردوتر جمہ ہو چکا ہے۔ تراجم کی اس روایت میں بیز جمہ بھی ایک حسین اضافے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ ہر خض کے لیے مفید ہے، جو اسلام کی معاشی حکمت عملی کے حوالے سے غربت کے انسداد کا آرزو مند ہے۔ بیہ کتاب ایسی روشنی اور رہنمائی فراہم کرتی ہے جس سے اسلامی ریاستیں اور اس مند ہے۔ بیہ کتاب ایسی روشنی اور رہنمائی فراہم کرتی ہے جس سے اسلامی تیز خوشحال مسلمان گھر انے اس دنیا میں حقیقی فلاح کا نمونہ قائم کر سکتے ہیں۔ اسلامی تبذیب اپنی درخشانی اور انتیازی اوصاف کو اس وقت انسانیت پرواضح کرسکتی ہے اسلامی تبذیب اپنی درخشانی اور انتیازی اوصاف کو اس وقت انسانیت پرواضح کرسکتی ہے جب ایک ماڈل اسلامی فلامی ریاست ان تمام تر اقد امات کے ساتھ وجود میں آئے، جن کا اظہار اس فاضلانہ کتاب میں ہوا ہے۔ اپنے حکم استدلال علمی مراجع ، تازہ اسلوب اور اجتہادی بصیرت کے لحاظ ہے اس کتاب کا اردوخواں طبقے میں ان منساء الملّه خاطرخواہ استقال کیا جائے گا۔

مکتبداسلامید کے مہتم اور نتظم محدسرور عاصم ہم سب کے شکریے کے مستحق ہیں کہ ان کی علمی جہد سے ایک بصیرت افروز کتاب قار کین کے پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالی ان کی اس کا وش کو قبول فرمائے اور عامة المسلمین کے لیے نافع بنائے ۔ آئیں بارب (لعالمین یہ سب

(لعبر (لسزنب پروفیسرعبدالجبارشا کر <u>مُثالثه</u> بیت الحکمت، لا ہور



## يبش لفظ

یہ چھوٹی می کتاب جوآپ کے ہاتھوں میں ہے، اسلامی معاشیات کی کوئی کتاب نہیں، اس لیے کہ یہ ستقل ایک موضوع ہے جس کے لیے علیحدہ تصنیف درکار ہے جس میں انسانی سرگری کے لیے دولت کی پیداواراوراس کی سیح تقسیم وخرچ سے متعلق اسلامی نظر یے اوراصول پیش کئے جاتے ہیں، جن سے اسلام نے دنیا کے تمام سیاسی ومعاشی فلسفوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ منصفانہ اور حکیمانہ طور پر انسانی آزادی، عام خوشحالی اورامن و مساوات کی صانت دی اور دین و دنیا کے درمیان حقیقی تو ازن برقر ار رکھا۔

اسلام کا بیاقتصادی نظام کس قدروسعت کا حامل ہے؟ اس کا پچھاندازہ راقم کو
اس وقت ہوا، جب وہ گزشتہ کئی برسول ہے' نقہ الزکوۃ'' کے موضوع پر تحقیق کام میں
مصروف تھا۔خدا کاشکر ہے اس نام سے بیہ مقالہ مکمل (ہوکرا شاعت پذیر) ہوا، لیکن اسلام
کے معاشی نظام پر تفصیل سے پچھ لکھنے کا اب تک موقع نہ ملا، دعا ہے کہ باری تعالی غیب سے
اس کے لیے مواقع فراہم کرے۔و ما تو فیٹھٹی ایگا باللّٰہے۔

ہاں! اس مختصری کماب میں اسلامی اقتصادیات کے اس مخصوص جھے سے بحث
کی گئی ہے جس کا تعلق غربی اورا سکے علاج سے ہے، جس میں غربی کے حقوق اور خاص طور
پران وسائل پرروشنی ڈالی گئی ہے جن کے سہارے ساج کا یہ پسماندہ طبقہ چین کا سانس لے
سکے اور اسلامی وستور کے زیر سابیا پنی خودی اور عزبت نفس کی حفاظت کر سکے، انسان آج
سے نہیں تاریخ کے نامعلوم زمانے سے غربت اور غربی سے واقف ہے۔ اس مسکلے کو صل
کرنے اور غربی کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے قدیم زمانے سے مختلف فلسفوں اور
ندائب نے اپنی کی کوششیں کی بیں بھی انہوں نے وعظ وقعیحت کا راستہ اپنا کرخوشیوں سے
مخر پورزندگی کا لائے دیا، اور بھی افلاس اور اس کے انجام سے ڈرایا، دھمکایا، بھی عالم مثال

میں ایسے خاکے بنائے جن میں فقر و نا داری یا کسی قسم کی طبقاتی کش کمش ندھی الیکن ظاہر ہے یہ نیقوش کتابوں کے صفحات پر باتی رہے، مگر دھرتی کے قیقی انسانوں میں کہیں ان کا وجود نہ رہا'' جمہوریہ افلاطون'' (Republic) کے نام ہے مشہور نظریہ اس کی واضح مثال ہے جو حضرت عیسیٰ عالیہ اور ممل اباحیت پیند تحریک ایران میں چیلی تحریک ایران میں چلائی گئی الیکن میچھلی تحریک سے کہیں زیادہ بے شرمی اور انتہا پیندی کا شکار خود ہوئی ، یہ تحریک مُردک (پیدائش کے میں نیادہ بے میں صدی عیسوی کی تحریک تھی ، جس نے دولت اور عورت کو مشتر کے ملکیت قرار دویا تھا۔

اس میں شک نہیں کہ موجودہ دور میں غربی اور معاش کا مسئلہ ہمہ گیرشکل میں ہر
کس وناکس کے عقل و شعور پر چھایا ہوا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ شورش پسنداور سازشی عناصر نے
عوام میں اختثار پھیلا کرا پی لیڈری چیکا نے اور اس کی آٹ میں جھوٹی لا دینیت پھیلا نے کے
لیے اس مسئلے کو آٹ بنالیا ہے، جب کہ او پر سے فریب کا پردہ ڈال کروہ یہ باور کرانا چا ہتے ہیں
کہ اس کا طریق کار کمزوروں کی ہمنوائی اور غریبوں کی جمایت ہے۔ انہیں شماس لیے بھی ملی
کہ مسلمان بھی اسلامی تعلیمات سے عافل رہنے کی بناپر ان کے جھوٹے پروپیگنڈے کا
شکار ہوئے ، اس غلط پروپیگنڈے نے اسلامی نظام کوسٹے کرنے اور اس کے مہاس کو زائل
کرنے کے لیے کوئی و قیقہ نہیں جھوڑا۔ اس پر مسٹر او یہ کہ مسلمانوں کی مایوں طرز زندگی اور
کہتی وکلومی کے دور سے تعلق رکھنے والی بعض مسلم نام نہا در ہنماؤں کی غلط تعبیروں نے اس
بہتی وکلومی کے دور سے تعلق رکھنے والی بعض مسلم نام نہا در ہنماؤں کی غلط تعبیروں نے اس

ایسے حالات میں کسی درجہ اسلامی ہدایات و تعلیمات سے باخبر ہر فرد کے لیے بیہ ضروری ہوجا تا ہے کہ وہ عام مسلمانوں کو بعث محمدی (مناتیقی ) کی اس حقیقت سے روشناس کرائے کہ آپ سارے عالم کے لیے ہادی اور دحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔اللہ نے آپ مناتیقی کو ایسا دستور عطافر مایا تھا جوفر دو جماعت کی جملہ مشکلات کو حل کر دیتا ہے، ماؤف کرنے والی دواؤں کی طرح محف سطی علاج نہیں کرتا، جس میں تھوڑی دیر کے لیے در دچلا جاتا ہے، کیکن اصل روگ نہیں جاتا۔

غربت وافلاس کے جس علاج کی طرف اس کتاب میں نشاند ہی گائی ہے اسے
کتاب وسنت اور فقہائے مجتہدین کے مسلمہ اصولوں سے گہرا نقابل کر لینے کے بعد درج
کتاب کیا گیا ہے۔ اس لیے بحمہ اللہ اس ملامت کا قطعی اندیشہ نہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ
علیہم اجمعین اور ائم عظام (رحمہم اللہ اجمعین) کی سمجھ سے ہٹ کرید کوئی نیا اسلام ہے جسے
پیش کیا جارہا ہے۔ ہمیں یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بعض نام نہا دستشر قین نے
پیش کیا جارہا ہے۔ ہمیں یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بعض نام نہا دستشر قین نے
اسلامی دعوت و تبلیغ پر کھی گئی حالیہ چند کتابوں پر اس قشم کے الزامات عائد کتے ہیں!

کتاب کے مطالع سے ناظرین کوخود اندازہ ہوگا کہ اسلام شروع سے غربت اور اس کے علاج ، غریبوں کے حقوق کی جہایت اور ان کی مادی اور بنیا دی ضرورتوں میں تعاون کا قائل رہا ہے اور بیالیتا تنیاز ہے، جس سے ان ندا ہب اور ازموں کا دامن سداخائی رہا ہے جن کا پروپیگنڈہ خود ہمارے ملکول میں اور دنیا کے دوسرے ملکول میں بڑے زوروشور سے جاری ہے۔

اسی طرح ناظرین میرجی جان لیس کے کہ اسلام کوئی دوسرے ازم کا نام دینا، یا
کسی دوسرے ازم کو اسلام کا نام دینا بھی ایک زبردست مغالطہ ہے، چنا نچہ بید نعرہ بڑا
پرفریب ہے کہ اشتراکیت (سوشلزم) اور اسلام میں کوئی فرق نہیں یا اسلام سرمایہ دارانہ نظام کو
چاہتا ہے! بیاس لیے کہ دائیں اور بائیں بازو کے دوسرے بھی نظریوں اور افکار کے مقابلے
میں اسلام کی نگاہیں، دنیائے انسانی کی مادی، روحانی، مذہبی، اخلاقی، سیاسی، معاشرتی اور
معاشی غرض جملہ ضروریات پرسب سے زیادہ گہری اور متوازن ہیں، اس کا تعلق مشرق سے
معاشی غرض جملہ ضروریات پرسب سے زیادہ گہری اور متوازن ہیں، اس کا تعلق مشرق سے
معاشی غرض جملہ ضروریات پرسب کے زیادہ گہری اور متوازن ہیں، اس کا تعلق مشرق سے
معاشی غرض جملہ ضروریات پرسب کے ایال کی تیل خود بخو دروشن ہوجائے گا اگر چہ اس کو
دیتا ہے۔' در برنور ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور سے ہدایت
دیتا ہے۔' (۱۳۲ / الور بھر)

ہمیں پوری تندہی اور جراُت سے اسلام کے انہیں اساسی اور امتیازی اوصاف کی طرف لوگوں کو دعوت دینی چاہیے۔ ہماری نظروں میں دوسرے تصورات اور افکار کے ---- الله المحادث المحادث الله المحادث المحادث الله المحادث المحادث

آمقا بلے میں، اسلام کی حفاظت عزیز ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ تنہا یہی ہماری مشکلات کا حل، اور تیرگی کے مقابلے میں، روشنی کی کرن ہے، ورنداس کے سوافر بی اور فریب خوردہ فرہنیت کے پھیلائے ہوئے دوسرے تمام نظریے اور منصوب پریشان خیالات، خام تجربوں اور جھوٹے خواب سے کسی طرح کم نہیں ہیں، جی کہنا غلط نہ ہوگا کہ ان کے پس پردہ کسی درجہ میں بھی برطینت یہود، بدنہا دکھیونسٹ اور بد باطن منکرین اسلام کی ریشہ دوانی اپنا کام کررہی ہے، جن کے متعلق قرآن یا ک کافیصلہ ہے:

"اور جولوگ منکر بین ان کے کام ایسے بین، جیسے صحرا بین ریت، پیاسا است پائی سجھ کر قریب جاتا ہے، لیکن وہاں کچھ ہاتھ نہیں آتا، ہاں اللہ کو است پائی سجھ کر قریب جاتا ہے، جو وہیں ان کا حساب بے باق کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ان کے کام ایسے ہیں، جیسے گہرے اندھرے دریا بین اہر چڑھتی چلی آئے، پھراس کے اوپر دوسری گہر اس کے اوپر کا عالم ہو لہر، اس کے اوپر کا کا گھٹا کیں، بس ایک کے اوپر ایک، ایسی تیرگی کا عالم ہو کہ ہاتھ بھائی نہ وے، بھلا جے اللہ روشن نہ دے اسے کہاں سے روشنی مل سکتی ہے۔ "

یوسفالقرضاوی دوحه،قطر شعیان ۱۳۸۲ه مطابق نومبر ۱۹۷۷ء

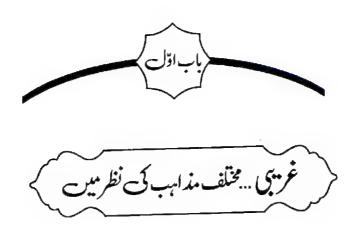

ہستی موقف
 ہبریہ کاموقف
 ہنست خیرات ہے غریبی کاعلاق
 ہنست مرمایہ داروں کاموقف
 ہنست!
 ہنست مارکسمٹ کمیونشوں کے نزدیک



# غريبى مختلف مذاهب كى نظرمين

غربی کے بارے میں قدیم زمانے کے لوگوں کا رجحان مختلف رہا ہے، آیندہ سطروں میں ہم ایسے چندموقف کی وضاحت کررہے ہیں: مسیحی موقف

ترک دنیااور رہانیت کے سیحی .....دعوے داروں کا نظریہ ،یہ ہے کہ غرجی سے پناہ مانگنے یااس کاعلاج تلاش کرنے کی چنداں حاجت نہیں ،اس لیے کہ بی خدا کی نعمت ہے، جے وہ اپنے مخصوص بندوں کوعطا کرتا ہے، تا کہ ان کا مطلح نظر دنیانہیں ، آخرت ہو، ان کا تعلق صرف باری تعالی سے ہواورا نکارویہ عام انسانوں کے ساتھ ملنساری اور محبت کا ہو، ان سر ماید داروں کا سانہ ہو جو دولت کمانے کے نشے میں چور ہوکر ہر طرح کے فستی و فجو رمیں

کچھسی ایسے بھی ہیں، جو بچھتے ہیں کد دنیا ایک خرابات اور فتندوشرکی آ ماجگاہ ہے اور خیر کا راستہ بس یہی ہے کہ جس قدر جلد ہو سکے دنیا خود فنا ہوجائے ، یا کم از کم انسان کا دائرہ حیات ہی محدود ہوجائے ، کیونکہ اس کے بغیر نجات ممکن نہیں، چنا نچہ ان کے نزد یک دور اندلیثی یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کی ضرور تو ل کوجس حد تک کم کرسکتا ہو کرتا جائے اور

صرف اتنے پرگز ارہ کرے جتنے سے جسم وجان کارشتہ ہاقی رہے۔

ہمیں بیدد کھ کر جیرت ہوتی ہے کہ مقدی مسیحیوں نے ، بت پرستوں اور مختلف مظاہر کی پرستش کرنے والوں سے اس نظریہ کومستعار لیا ہے، اس لیے کہ ان ندا ہب کے بزد یک غربی اس لیے مقدی ہے کہ غربت اور افلاس میں انسانی بدن مشقت اور کئی کا خوگر ہوجا تا ہے اور بیام مسلم ہے کہ جسمانی مشقت ہی روح کی بالیدگی اور ارتقا کا پہلا زینہ ہے، لیکن سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ بھارتی سنتوں ، ایران کے منیوں اور سیحی

م غويبس مختلف مذاهب كي نظر ميں

راہبوں سے متاثر ہوکر بعض مسلمان صوفیا میں بھی یہی ربخان سرایت کر گیا، جبکہ اسلامی تہذیب و تعدن کو بگا ، جبکہ اسلامی تہذیب و تعدن کو بگاڑنے اوراس کے پاکیزہ چشے کو گدلاکرنے میں ان ہی نظریوں کا ہاتھ رہا ہے، سیحوں کی کسی نام نہاد آسانی کتاب کا ایک جملہ مجھے یاد ہے کہ جب تم غربت میں مبتلا ہوتو کہو' بہت خوب، نیک لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں اور جودولت ملے تو کہوا کسی گناہ کی سزا ہے جونو رامل رہی ہے۔''

آپخودغور سیجیے،ایسے لوگول سے غربی کے کسی خاطر خواہ علاج کا مطالبہ کہاں تک درست ہوگا جوغربی کوسرے ہے کوئی بیاری تسلیم نہیں کرتے ۔

### جبربيكا موقف

جربیکاموتف میجوں سے قدر مے ختلف ہے، جہاں تک افلاس وناداری کا تعلق فتندوم صیبت سے ہے، اس پرانہیں بھی اتفاق ہے، لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ بیا یک آسانی فیصلہ ہے، حس کے سامنے ندووا کارگر ہے نہ کوئی علاج سودمند، اس لیے کہ غریبوں کی غریبی اورسر مایدداروں کی فارغ البالی دونوں کا تعلق اللہ کی مشیحت اور تقدیر کے فیصلوں پر بنی ہے، خدا چاہتا تو سبھی کو قارون کا خزائد دے کرامیر و کبیر بنادیتا، لیکن اس کی مشیحت ہوئی کہ کی کو کمدا چاہتا تو سبھی کو قارون کا خزائد دے کرامیر و کبیر بنادیتا، لیکن اس کی مشیحت ہوئی کہ کسی کو قیت رہے، کوئی پست رہے کوئی بلندر ہے، اس لیے اپنی مرضی کے مطابق جے چاہا آسودہ کردیا، جھے چاہارز ق کی نگل میں جتلا کردیا اور بیاس لیے کہ ہرحال میں ان کی آ زمائش کرے اس کی بنائی ہوئی تقدیر میں کوئی ردو بدل نہیں کر سکا اور نہ بی اس کے فیصلوں پر خربے ۔ اس کی بنائی ہوئی تقدیر میں کوئی ردو بدل نہیں کر سکا اور نہ بی اس کے فیصلوں پر خربے دی کری کا کسی کوئی بینچنا ہے۔ یہ اور اس جسے دوسرے خیالات، جواگر چہ جق و درست بیں، لیکن جربیہ نے ان کا استعال باطل کے لیے کیا ہے۔

اس فریق کی نظر میں غربت وافلاس کا مجوزہ علاج بس صبر وتلقین کے بی فقر سے ہیں، جن میں غربی اور جس قدر ہیں، جن میں غربی کہاجا تا ہے کہ وہ تقدیر پرشا کر میں، آزمائش پرصبر کریں اور جس قدر سلے، اس پراکتھا کریں، کیونکہ قناعت لافانی دولت اور بھی نہتم ہونے والاسر مایہ ہے اور بقول ان کے قناعت کا مفہوم یہ ہے کہ جملی بری جس طرح کمٹ رہی ہو، آ دمی اس پرخوش رہے۔ اس اف وفضول کی محرجے رہے کہ جمریہ کا بیفرقہ سر مایہ داروں اور ان کے بے جا اسراف وفضول

#### م غریبی مختلف مذاهب کی نظر میں \_\_\_\_\_

خرجی پرکوئی اعتراض نہیں کرتا، نہ ہی انہیں کسی قتم کی تلقین کرتا ہے، ان کا روئے تخن بس غریب ہیں اور ان کی نصیحت کا لب لباب بھی اسی قدر ہے کہ'' تن ہتقد مرر ہو۔قسمت سے زیادہ کی جبتجو نہ کرو، بھلانو شعۂ تقدیر بھی کوئی بدل سکتا ہے؟''

#### خيرات سے غریبی کاعلاج

اس نظریے کے قائل مسلے کے ایک پہلو میں جربیہ کے حامی ہیں، یعنی اس فرقے کے افراد غربی کومصیبت ضرور خیال کرتے ہیں، لیکن ان کی نظر میں اس کا علاج ناممکن نہیں، پھر بیعلاج بھی غریبوں کومض صبر ورضا کی تلقین کر دینے پر موقوف نہیں۔

جیسا کہ دوسرا فرقہ اس کا قائل ہے، بلکہ یہ ایک قدم آگے بڑھا کرسر مایہ داروں کوبھی ان کی امداد اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تا کید کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اس کا بڑا اجرہے، اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا سخت ناانصافی ہے اور ایسے لوگ برے انجام اور جہنم کی سزائے ستحق ہیں۔

کیکن دشواری ہے ہے کہ اپنی تجویز ہیں غریبوں کو دی جانے والی امداد کی کوئی حد مقرر نہیں کرتے ہیں۔ اس طرح ان کے مقرر نہیں کرتے ہیں۔ اس طرح ان کے یہاں ایسا کوئی نظم بھی نہیں جس کے ذریعہ امداد کی مطلوبہ رقم مستحقین کوئل جایا کرے۔ ان کا اعتاد صرف لوگوں کے جذبہ فیاضی اور جز اوسز اکنی عقیدے پر ہے اور بس!

آج ہے بہت پہلے، ماضی میں ایسا وقت ضرور آیا جب کہ مجھدار طبقہ، جریداور سیحیوں کے عقیدوں سے متاثر تھا، کین بعد میں میسحرٹوٹ گیا اور لوگ اس خیال کے ہو گئے کہ انفرادی خیرات سے غربی کا انسداد ممکن ہے ۔ سخت حیرت ہے کہ عہد وسطی (Middle Ages) کا یورپ بھی اس نظر ہے ہے ہری طرح متاثر تھا، جب کہ ان کے اندر شروع دنیا سے متعدد خامیاں موجود تھیں ۔

### سرماىيدارون كاموقف

چوتھا موقف سرمایدواروں کا ہے۔ بیطبقہ غریبی کوزندگی کا پیچیدہ اور تنگین مسئلہ

م غریبی مختلف مذاهب کی نظر میں \_\_\_\_\_\_

تسلیم کرتا ہے، لیکن ان کی نظر میں اس کی تمام تر ذمہ داری غریبوں اور ان کی بھلی بری تقدیر پر عائد ہوتی ہے، وہ پہسلیم نہیں کرتے کہ اس کی ذمہ داری مالداروں، حکومت یا کسی اور کے سرڈ الی جائے، بیاس لیے کہ دولت اور صلاحیت کے استعمال کا اختیار ہر کسی کو حاصل ہے، پھر بیا کیوں کر درست ہوگا کہ کرنی کسی کی ہوا در باز پرس دوسرے سے کی جائے؟

قارون اس موقف کاسب سے بڑانمائندہ تھا، یہ اسرائیلی تھا، کیکن اپنی قوم کا باغی اور حکومتِ دفت کا وفادار تھا، خدانے اسے استے خزانے عطا کئے تھے جن کی تنجیاں طاقتور مردوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا پاتی تھی، تاہم قوم کی زبوں حالی کا اسے کوئی احساس نے تھا، جب اس کی قوم نے اسے تمجھا یا کہ

﴿ وَالْبَتَعْ فِيْمَا أَشُكَ اللهُ الدَّارَ الْأَخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَخْسِنْ كُبَآ أَخْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْعُ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ اللهُ إِنَّ الله لَا يُعِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴾ ( ١٨/ القصص: ٧٧)

''(اس خداداد دولت سے) آخرت کمانے کی فکر کر ،غور کر ، دنیا میں خود تیرا کتنا حصہ ہے؟ اللہ نے تجھ پر بہت سارے احسانات کئے ہیں اس طرح تو بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کراور فتنہ وفساد سے گریز کر۔اس لیے کہ خدا کوفسادی بخت ناپسند ہیں۔''

ال سب کے جواب میں:

﴿ قَالَ إِنَّهَا أَوْتِينَتُهُ عَلَى عِلْمِهِ عِنْدِي مُ ﴿ ﴿ ٢٨ / القصص: ٧٨) "اس نے کہا (تھا) یساری دولت میرے ہنرکا متجہ ہے۔"

بەفسطائى دېنىت

قارون کے رنگ میں رنگ جانے والوں کا حال یہی ہوتا ہے، وہ سیجھتے ہیں کہ ان کی دولت ان کی اپنی محنت اور تدبیر کا نتیجہ ہے اور بلاشر کت غیرے وہ اس کے مالک ہیں، ہاں اگر کسی فقیر کو پچھ دیدیں تو بیان کی شرافت خیال کرنی چاہیے۔ان کا بنیا دی تخیل ہیہ ہے ہے۔ کہ قدرت نے کمانے یا گنوانے کی صلاحیت ہر کسی کودی ہے،اب جو گنوانے پر کمر بستہ ہوں عُريبي مختلف مذاهب كي نظر مين \_\_\_\_\_\_

گےتواس کے جوابدہ وہ خود جوں گے، دوسروں کا اس میں کیا قصور؟ دوسر ہے بھی کہاں تک ان کا بوجھ اٹھا کیں گے؟ رہا ہیں وال کہ از راہ ہمدردی اگر کوئی انہیں خیرات دے دیتو ہاس کا ذاتی معاملہ ہے، نہ کوئی اس سے باز پرس کرسکتا ہے، نہ ہی دینے کے لیے جر کرسکتا ہے۔ سر ماید داری کا بیدوہ بھیا تک شخیل ہے، جوسب سے پہلے یورپ میں رونما ہوا اور آئ تک یہ براعظم اس کی لیسٹ میں ہے۔ اس حقیقت سے اٹکارنہیں کیا جاسکتا کہ جوساح اس تن تہ ہیں ہے۔ اس حقیقت سے اٹکارنہیں کیا جاسکتا کہ جوساح اس تن خریر کا رہوہ ہاں مطلوں کا پرسان حال حلاق کرنایا ان کے لیے کسی قتم کے حقوق کا مطالہ کرنا ہے سود ہوگا۔

اس میں شک نہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام اپنے آغاز (لینی اٹھارہویں صدی عیسویں کے اواخرسے ) ہی انتہادرجہ کی خود سری اور سنگد کی کے سبب کافی بدنام رہا۔ اس طبقہ کونہ بچوں پر رحم آیا، نہ عورتوں پر ، حدیہ کہ انہوں نے معصوم بچوں اور بے بس عورتوں کو کم اجرت اور لیمی ڈیوٹی کے لیے کارخانوں میں دھیل دیا، جہاں بیچارے پیٹ کی آگ بجھانے اور دو وقت کی روٹی کے لیے اپنی طاقت سے کہیں زیادہ مشقت کرنے پر مجبور رہیں، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب کہ عالمی جنگ ، وہنی انقلاب، نے تقاضوں اور دنیا میں جگہ جگہ سوشلسٹ اصولوں کی گون نے نے اس طبقہ کواپنے اندر تبدیلی لانے پر مجبور کر دیا، چنانچ سرمایہ داروں نے کمزوروں اور ایا جوں کے بچھ حقوق تسلیم کئے، پھر مختلف یونینوں اور قانونی مداخلت کی وجہ سے رفتہ رفتہ اس میں اضافہ ہوتا رہا، اب تک اس مقصد کے لیے انثورنس، مداخلت کی وجہ سے رفتہ رفتہ اس میں اضافہ ہوتا رہا، اب تک اس مقصد کے لیے انثورنس، مداخلت کی وجہ سے رفتہ رفتہ اس میں اضافہ ہوتا رہا، اب تک اس مقصد کے لیے انثورنس، میں آدمی اپنی آمدنی کا بچھ حصہ کمپنی میں اور پنشن جیسی اسکیم میں آئی ورشنٹ خود ایا جوں اور حاجت جی جی جین میں میں اسلیم میں گور شنٹ خود ایا جوں اور حاجت جی جین جین اسے میں گور شنٹ خود ایا جوں اور حاجت جی جین میں گور شنٹ خود ایا جوں اور حاجت میں میں ورثم نے کہ کامطالبنہیں کیا جاتا۔

ماركسسك كميونسٹول كےنز ديك

اس پارٹی کا نظریہ بیہ ہے کہ غریبی کا انسداد اور غریبوں کے ساتھ انساف اسی وقت ممکن ہے جبکہ سر ماید دار طبقے کا نام ونشان مٹاویا جائے اور ہرممکن طریقے سے ان کی

#### مُورِيبي مَخْتَلَفُ مِذَاهِبِ كِي نَظْرِ مِينَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَل

دولت چین کی جائے ،اس لیے بیرض انہیں کا لایا ہوا ہے،اس مقصد کے لیے وہ ضروری سجھتے ہیں کہ پسماندہ طبقے کو ان کے خلاف یورش کرنے کے لیے اکسایا جائے۔ان کے دلوں میں بغض وحسد کی آگ جلائی جائے، تا کہ بیخودان سے لڑکرا پنے حقوق حاصل کر لیں، پھرنتیج بھی بہرصورت انہیں کے حق میں نکلے گا۔اس لیے کہ'' پر دلتاری' بیخی مونت کش مزدورا کثریت میں ہونے کی وجہ سے مٹھی بھرسر مایہ داروں پر حادی ہوں گے اور آخری فتح یقیناان ہی کی ہوگی۔

علادہ ازیں بیہ پارٹی انفرادی اور نجی ملکیت کی سخت مخالف ہے، ان کا فیصلہ ہے کہ پیدادار کے جملہ ذرائع ،خصوصاً زمین ، فیکٹری اوراس کے کل پرز کے سی فردکی ملکیت میں نہ رہیں۔

سوشلت انقلاب کے حامیوں اور کمیونسٹوں کے خدوخال یہ ہیں، اشتراکی 
ذہبیت کی شکار ہر پارٹی خواہ اعتدال پیندر بحان کی حامی ہو، یاا نتہا پیندکی، یہ بات ان سب
مشترک ہے کہ انفرادی ملکیت کا بہر صورت خاتمہ ہو، خواہ اس کے لیے جنگ ہی کیوں نہ
کرنی پڑے؟ اس لیے کہ ان کی نظر میں سارے فتنے یہیں سے سراٹھاتے ہیں، البتہ جنگ کا
طریقہ ہر کس کا مختلف ہے، بعض وستوری اور جمہوری اصولوں کے ذریعہ اس جنگ کولڑنا
چاہتے ہیں اور بعض سرکوں اور چوراہوں پر اس مسئلے کو صل کرنا چاہتے ہیں۔
جارج بورگن اور بیرام پیر، اپنی کتاب ''سوشلزم یہ ہے'' میں کھتے ہیں:

'' کچھ لوگ میں سیجھتے ہیں کہ'' سوشلزم'' شخصی آزادی اور فرد کے اکرام کی حمایت کرتا ہے، لیکن دوسرے اس کا جواب مید دیتے ہیں کہ ایسانہیں ہے، بلکہ سوشلزم میہ چاہتا ہے کہ پیداوار کے جملہ ذرائع قومیا لیے جا کیں اور محنت کش مزدوروں کی بالا دی پورے طور پر سماج پر قائم ہو۔''

کیکن ہمیں ان سردوگرم مباحث میں پڑنے کی چندان ضرورت نہیں ،اس لیے کہ ہم جانتے میں کہ سوشلزم کے بارے میں بیہ متضاد خیالات قدیم سے چلے آ رہے ہیں۔ چنانچیکسیم لورواا پی کتاب'' فرانسیسی سوشلزم کے قائدین''میں لکھتاہے: عُريبي مختلف مذاهب كي نظر مين \_\_\_\_\_

''اس میں شک نہیں کہ سوشلسٹ نظریات میں خاصاا ختلاف ہے، چنانچہ بابون اور بروڈن کے نظریوں میں فرق ہے، سیمن اور بروڈن کے افکار، بلائل کے نظریات سے جداگانہ ہیں۔ پھران سب کے خیالات اور لویس بلن، کے فور لی اور بیکر کے افکار میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ غرض ہرگروپ اور مکتب فکر میں خت نگر او اور تصادم ہے، لیکن قدر مشترک کے طور پر کسی ایک نظریے پران تمام کا کائل اتفاق ہے تو وہ یہ کہنی ملکیت کا بہر صورت خاتمہ ہو، جو جملہ خرابیوں کی جڑاور تمام ساجی نامساوات کی بنیاد ہے۔'' (هذه هی الاشتر اکبة، ص: ۱۳)

ر ہاشورش پیندانقلابی سوشلزم ، یالادینی سوشلزم ، یا مارکس ازم ، تواس میں شک نہیں کہ ان نظر یوں اور کمیونسٹ نظریات میں کوئی خاص فرق نہیں۔ اس لیے کہ دونوں کی بنیا دانسان اور اس کی زندگی کے بس مادی وسائل اور ذرائع پر ہے۔ اس سے جٹ کران کے نزدیک دوسرا کوئی موضوع نہیں ۔ نیز اس میں شک نہیں کہ بھانت بھانت کے بیسارے سوشلسٹ نظریے دین کے کٹر دیشمن ہیں۔ ان کی تمام ترکوشش بیہ ہے کہ روز مرہ کی زندگی میں نہ جب کا گزرنہ ہواور اگر حکومت قائم ہوتو اس کی بنیاد الحاد و لا دینیت پر ہو۔ کمیوزم خوزیزی ، تصادم ، شورش اور ہنگا ہے پر یقین رکھتا ہے۔ وہ چا ہتا ہے کہ اخلاقی قدرول کو بردوریا مال کر دیا جائے۔

بروفيسر عبدالله عنان لکھتے ہیں:

"كميونزم اورسوشلزم كى رائيل قطعى ايك بين - سوشلسٹ نظريات آگے چل كر كميونزم كا روپ دھار ليتے بين - انقلا في سوشلزم ، كميونسٹ نظريات كا دوسرا نام ہے - ان ميں فرق بس طريق كاراور بعض جزئى صورتوں ميں ہے، كيكن جہاں تك حقائق كاتعلق ہے ہے ہے كہ كميونزم خالص برنگامه آرائى اور تو ژ پھوڑ پر يقين كرنے والانظريہ ہے - اس كے پروگرام ميں كى سجيدہ يا معقول وسائل كا استعال يكسر مفقود ہے - جب كہ اعتدال پندسوشلزم انہيں ايك حد تك قبول كرتا ہے۔ قصہ كوتاه كه كميونزم جروتشدو، جو ژ تو ژكى سياست اور شورش پندى پرعقيدہ ركھتا ہے۔' (المذاهب الاجتماعية المحديثة، صن ٩٥)



| اسلام مسیحی موقف کا مخالف ہے۔           | ☆  |
|-----------------------------------------|----|
| غریبای کے لیے خطرہ ہے۔                  | \$ |
| غري كالرافلات پر                        | ☆  |
| غری کالژانکارانسانی پر                  | ☆  |
| غري كالثر خانداك پر                     | ☆  |
| ساق پر اثرات                            | ☆  |
| جربیہ سے اختلاف                         | ₩  |
| قسمت كابهانه ادر تفذير كالفيح مفهوم     | ☆  |
| قناعت كاغلط مفهوم                       | ☆  |
| قناعت کیاہے؟                            | ☆  |
| غریبی اور خیرات                         | ₩  |
| اسلام سرمایہ داروں کے نظریے کا مخالف ہے | ☆  |
| اشتر اکیت اور اسٹلام                    | ☆  |
| خلاصہ                                   | ☆  |



# اسلام مسیحی موقف کامخالف ہے

اسلام غربی اورخوشحالی سے متعلق عجیب وغریب سیحی موقف کی مخالفت کرتا ہے، ہمارے جونام نہا دصوفیا، ایرانی، بھارتی، سیحی یا اور کسی انتہا پندنظر ہے سے متاثر ہیں، اسلام انہیں بھی ناپندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کی کسی آیت یا صحح احادیث کے کسی ایسے فکڑے کی نشاندہ ی نہیں کی جاسکتی ہے جس میں غربت وافلاس کوسراہا گیا ہو۔

اب رہیں وہ حدیثیں جن میں زہد دتقوی و پر ہیزگاری اور دنیا ہے کنارہ کشی کی تعریف کی اب رہیں ہوتھ کی اسلامیں ، تعریف کی مقارف کسی واسلامیں ، تعریف کی مقارف کی اسلامیں ہے۔ اس کا دور کا بھی واسلامیں اس لیے کہ دنیا ہے کنارہ کش اسی آ دمی کو مجھا جا سکتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو، کیان وہ اسی کا نہ مور ہے ، جورو پیدا پڑی تھی میں دبا لے ، کیان دل کی گہرائی میں اسے جگہ نہ دے ، وہ آ دمی تارک الدنیا اور زاہد کہلانے کا مستحق کیوں کر ہوگا ، جس کے پاس چھوٹی کوڑی تک نہ ہو۔

اس کی بجائے اسلام دولت کوالی نعمت سجھتا ہے، جسے خداوند عالم بطوراحسان بندول کے سامنے گِنوا تا ہے اوراس کاشکر بیادا کرنے کا تھم دیتا ہے، اورغر بی کو پیچیدہ مسئلہ بی نہیں بلکہ ایسی مصیبت قرار دیتا ہے، جس سے خدا کی بناہ مانگن چاہیے، ساتھ ہی اسلام اس کے لیے ایسے دسائل تجویز کرتا ہے، جس سے اس کا علاج ممکن ہوسکے۔

جہاں تک دولت کے نعمت ہونے کا تعلق ہے، باری تعالی خود اپنے رسول سے بطوراحسان فرماتا ہے:

﴿ وَوَجَدَكَ عَآلِلاً فَأَغْنَى ﴿ ﴾ (٩٣/ الضحى: ٨) "اورالله في آپ ونادارياي، پس الدار بنادياً "

دوسری جگه دولت کو بند هٔ مومن کے اعمال کا فوری اجر قر ار دیتے ہوئے حصرت نوح عَالِیَٰلِا کی زبانی ارشاوفر مایا: ر غريبي ....اور ....اسلام \_\_\_\_

﴿ فَقُلْتُ السَّعَفِوُوَارَكِكُمُو ۗ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۗ يُّرُسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُو مِّدْرَارًا ۗ قَيُنْدِدُكُمْ بِأَمُوالٍ وَبَدِيْنَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ ٱنْهُرًا ۚ ﴾ (٧١/ نوح:١٢،١١،١)

''اور میں نے کہا کہتم اپنے پروردگارے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، کثرت ہے تم پر بارش بھیجے گا اور تمہارے مال واولا و میں برکت دے گا بتہارے لیے باغات لگائے گا اور نہریں جاری کرے گا۔''

رسول الله منافيلًا كاارشاد ب:

''حلال کمائی نیک بندوں کا بہترین سرمایہ ہے۔'' (احمہ طبرانی) اسیرانِ بدر کے متعلق آ بِ مَنْ ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا:

﴿ يَآلِيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمِنْ فَيَ آيُدِ يَكُمْ مِنَ الْأَسْرَى الْأِنْ لِيَعْلَمِ اللهُ فِي قُلُوْ يَكُمْ خُدُرًا يُعْلِمُ خُدُرًا مِنَا اللهِ عَلَا مِنْ الْأَسْرَى ( / الانفال ( ) )

"ال في ( مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الللهُ

لیمن دل نیک اور ایمان سے لبریز رہاتو قید سے رہائی کے لیے جو پھے لیا گیا اس پر حسرت کی کیا ضرورت؟ اس سے کہیں زیادہ اور پاکیزہ دولت انہیں مستقبل میں حاصل ہو سکتی ہے۔ علاوہ ازیں معتبر احادیث بھی غریبی اور اس سے پیدا شدہ خرابی کو ایمان ، اخلاق اور فکر دنظر کے لیے: اس طرح انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے: بردست خطرہ قراردیتی ہیں، جیسا کہ آئیدہ سطروں سے معلوم ہوگا۔

غریبایمان کے کیے خطرہ ہے

مید حقیقت ہے کہ غربی دین وامیان کے لیے سخت خطرناک ہے، خصوصاً الی جگد

جَهال دولت کی فرادانی ہو، بیخطرہ اس دفت ہوتاہے جبکہ غریب جفاکش اور محنتی ہواور اس کادولت مند پڑوی انتہائی کابل اورست ہو،ایسے حالات میں غریب لامحالہ اس وسوسہ کاشکار ہوجا تاہے کہ خدااس کے ساتھ رزق کی تقسیم میں امتیاز اور جانبداری برت رہاہے۔(نعوذ باللہ) چنانچے کسی عرب شاعرنے ایسے ہتی موقعہ کے لیے کہاہے:

كم عالم عالم عالم اعيت مذاهبه و جاهل جاهل تلقاه مرزوقًا هذا الذي يسرك الالباب حائرةً و صير العالم النحرير زنديقًا المند الدني يسرك الالباب حائرةً و صير العالم النحرير زنديقًا المربي المربي والمربي والمربي والمنال على المربي والمنت من المربي والمنت المربي والمربي والمربي والمنت المربي والمربي والم

اورا گرنوبت یہاں تک نہ آئے تب بھی ا تنا ضرور ہوتا ہے کہ ایک برخود غلط تعطل ہی دل میں بیٹھ جاتا ہے۔

چنانچەشاغركېتاہے:

الرزق كالغيث بين الناس منقسم هذا غريق وهذا يشتهى المطرا يسعى القوى فلاينال بسعيه حظاويحظى عاجرو مهين "روزى لوگول على بارش كى طرح برى ہے، كوئى اس على شرابور بوجاتا ہاور كوئى قطره كوترس جاتاہے، جفاكش اور تحتى ، سخت دوڑ دھوپ كے بعد بھى محروم رہ جاتا ہے اور كائل غى ڈھيرول اكھا كر ليتا ہے۔"

عقیدے کی اس خرابی کود کھیرکر ہمارے اسلاف نے کہاہے، جب غربی کسی کہارٹ کرتی ہے۔ جب غربی کسی کارٹ کرتی ہے۔ جو بی اس کے پیچھے چیچے ہولیتی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری میں ایک نے اللہ نے قرمایا: ''بے صبرے اور فاقد کش بدترین کا فر ثابت ہوتے ہیں اور یوں بھی صبر کا مادہ لوگوں میں کم ہی ہوتا ہے۔''

حضورا كرم مَنْ اللهُ مَا كَي يعديد يدا يَى جَلد بالكل درست ب، جس مِن آب فرمايا: ((كَادَ الْفَقُو اللهُ يَكُونَ كُفُرًا)) \*

🕻 مشكوة، كتاب الأداب، باب ما ينهي عنه من التهاجر، رقم: ٥٠٥١\_

<sup>\*</sup> عراقی نے اس کی سند کوضعیف ہتایا ہے۔

وغريبس اور اسلام \_\_\_\_\_ اور \_\_\_ اسلام \_\_\_\_\_

ایک حدیث میں آپ مَا اللّٰہُ اللّٰ نَے کفراورفقر دونوں سے بناہ ما نگی۔

((اَللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوْدُبِكِ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ))

ايك دعامين آپ مَالِينَ فِي مِن عَالِينَ فِي مِايا:

((اَللّٰهُمَّ إِنِّي اَعُودُ دُبِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَاللِّلَةِ وَاَعُودُ دُبِكَ مِنْ مَنْ مَنْ اِنَّ مَنْ مُنْ اللّٰهِ مِنْ

آنُ اَظْلِمَ اَوُ أُظْلَمَ ) ﴿

'اے اللہ! میں ذلت اور نا داری اور طالم یا مظلوم بننے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔''

### غریبی کااثر اخلاق پر

غربی کی وجہ سے جس طرح دین برباد ہوتا ہے۔ اس طرح سیرت بھی جاتی ہے اور آ دمی ناداری اور افلاس کے ہاتھوں مجبور ہو کر بھی وہ سب کر گزرتا ہے، جسے نہ عقل سلیم گوارا کرتی ہے، نہ بی انسانی شرافت اور مرقت اسے پیند کرتی ہے۔ خصوصاً ایس جگہ یہ واقعات زیادہ پیش آتے ہیں، جہاں غریب طبقہ خود کواس مصیبت میں زیادہ بی گرفتار پاتا ہے اور اس کے پڑوی آسودہ اور خوشحال ہوں، اس لیے مشہور ہے کہ '' پیٹ کی پکار کرآ گے ضمیر کی آ واز دب جاتی ہے۔''

اور بید مشاہدہ ہے کہ غربی کے دباؤ سے متاثر ہو کرآ دمی اخلاقی قدر دں ادراس کے پیانوں کو بھی بدل ڈالتا ہے اور دین و مذہب کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت باتی نہیں رہتی ۔ مزید برآ ں اس کا ذہن وساوس اور شکوک کی وادی میں سرگر داں اور جیران ہوجا تا ہے۔

شائى، كتاب الاستعاذة، باب الاستعاذة من الفقر، رقم: ٥٤٦٧؛ مسند احمد: ج٥/٣٦، رقم الحديث ١٩٨٦٨؛ ابوداود، كتاب الأدب، باب مايقول اذا أصبح، رقم: ٩٠٠٥.

الله نسائى، كتاب الاستعادة، باب الاستعادة من الدلة، رقم ٢٦٤ه؛ ابوداود، كتاب الوتر، باب في الاستعادة، رقم ٢٥٤٤ وابور، باب مايد عويه الرجل اذا حرج من بيته، رقم ٣٨٨٤.

ر اسلام السلام الم

۔۔۔۔۔۔ چنانچیسرور دوعالم مَناﷺ نے انسانی کردار پرغریبی سے پیداشدہ اثرات اوراس کے دباؤ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

((خُدلُوا الْعَطَاءَ مَادَامَ عَطَاءً فَإِذَا صَارَ رِشُوةً عَلَى البِّيْنِ فَلَا تَأْخُلُوهُ وَلَسُتُمْ بِتَارِ كِيْهِ تَمْنَعُكُمُ الْحَاجَةُ وَالْفَقُرُ)) \*

"مدیدی حدتک نذران قبول کرسکتے ہواوراگرر شوت کا شائبہونے گئے تو مت او، اگر چیضر درت اورغریبی کے سبب اس کا چھوڑ نا دشوار معلوم ہو۔"

الك صديث يس قرض خواه كى بيئت كذائى بيان كرتے ہوئ آپ مَالَيْنَا فِي فَرمايا: ((إنَّ الرَّجُلَ إِذَا آغُرَمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخُلَفَ)) الله

((ان الرجل إذا اعرم حدث فكذب و عد فالحلف)) \* \*

" كوئى شخص قرض لينے كي ليے جب منه كھولتا ہے توقع م كے بہانے كرتا

ہے، پھر جب دینے کا دعدہ کرتا ہے تواسے پورانہیں کرتا۔''

غربی کے سبب بدکاری اور فارغ البالی کے نتیج میں گناہوں سے حفاظت نصیب ہوتی ہے،اس فرق کو بیان کرتے ہوئے آپ مَالِیَّیْلِم نے ایک واقعد سنایا:

فاحشة عورت تمهاري خيرات پاكر بري عادت چهور دے . \*

<sup>🖈</sup> معجم الطبراني الكبير: ج ٢٢ ص ٣٠٦، رقم ٩٩٤ (سنده ضعيف)

باب التعوذ في الصلاة، رقم: ۱۳۱۰؛ ابوداود، كتاب الصلاة، باب الدعاء في الصلاة، رقم: ۱۳۸۰؛ نساتي، كتاب السهو، باب التعوذ في الصلاة، رقم: ۱۳۱۰؛ ابوداود، كتاب الصلاة، باب الدعاء في الصلاة، رقم: ۱۳۲۰م ۱۸۰۰ مسلم، كتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، رقم: ۱۳۲۰م الترغيب والترجيب، كتاب الصدقات، باب ما ورد في فضل الصدقة و ان قلت ج٢ ص ١٠٤ نسائي، كتاب الزكاة، باب اذا أعطاها غنيا وهو لا يشعر، رقم: ۲۵۲۱؛ بخاري، كتاب الزكاة، باب اذا تصدق على غني و هو لا يعلم، رقم: ۲۱۲۱؛ مسلم، كتاب الزكوة، باب ثبوت أجر المستحدق وإن وقعت الصدقة في يد فاسق، رقم: ۲۳۲۲.

م غريبس اور ساسلام عريبس اور ساسلام

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غربی، چوری اور فحاشی کا راستہ بتاتی ہے، اور قدر کفاف روزی ان گنا ہوں سے حفاظت کا ہاعث ہوتی ہے۔

# غریبی کااثرافکارانسانی پر

یہ امر مسلم ہے کہ غربی کا اثر بدانیان کی روح ادراس کی سیرت تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کے افکارو خیالات بھی بڑی حد تک اس سے متاثر ہوتے ہیں، ای لیے جن غریبول کواپٹی اوراپنے اہل وعیال کی ضرورت کی چنریں میسر نہیں آتیں ان کے لیے کسی بھی مسئلے پر یک سوہوکر سوچنا در حقیقت ممکن نہیں ہوتا، خصوصاً ایسے وقت میں جب کہ اس کے پڑوی اس سے بدر جہا بہتر ہوں۔

چنانچہ محمد بن حسن شیبانی کی طرف بید دکایت منسوب ہے کہ ایک دن بیٹھے مسائل حل کررہے تھے، اتنے میں باندی نے گھر میں آٹا نہ ہونے کی شکایت کی، امام محمد نے جھنجلا کرفر مایا......'' تیراناس ہو، تونے بیسیوں مسائل میرے ذہن سے نکال دیئے۔''

امام ابوصنیفه بڑوئید سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا: ''جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہواس سے مشورہ نہ لو!'' بیاس لیے کہ اس کے خیالات پراگندہ ہوتے ہیں اور بینف یاتی مسئلہ ہے کہ جن پیجان اور جذبات کی رومیں بہنے والے کی رائے پختہ نہیں ہوا کرتی، چنا نچہ اس حدیث شریف سے اس بات کی تائید ہوتی ہے، جس میں آپ مئا ایکٹی نے فرمایا:

((لَا يَقُضِي الْقَاضِيُ وَهُوَ غَضْبَانٌ))

''غصه کی حالت میں قاضی کوکوئی فیصلنہیں کرنا جا ہیے۔''

الخارى، كتاب الأحكام، باب هل يقضى الغاضى وهو غضبان، رقم: ١٩١٥؛ مسلم، كتاب الأقضيه، باب كراهة قضاء القاضى و هو غضبان، رقم: ٤٤٩٠ ترمذى، كتاب الاحكام باب لا يقضى القاضى وهو غضبان، رقم: ١٣٣٤؛ ابوداود، كتاب القضاء، باب الدهاضى يقضى وهو غضبان، رقم ٣٥٨٩؛ نسائى، كتاب آداب القضاء، باب النهى عن ان يقضى في قضاء بقضاء بن، رقم ٣٥٨٩؛ ابن ماجه، كتاب الاحكام، باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان، رقم ٢٣١٦،

### ر اسلام اور اسل

زودار عوامل پر بھی یہی تھم عائد کیا ہے۔

ایک شاعراس کی توجیه کرتے ہوئے کہتا ہے:

اذا قبل مسال السمرء قبل بَهَاءُ ةُ وضاقت عليه أرضه و سماء ةُ وأصبح لا يدرى و ان كان دارية قل اقسدامه خيسر لسه أم وراء ةُ أصبح لا يدرى و ان كان دارية قل اقسدامه خيسر لسه أم وراء قُ "بَي دست بون يرآ دمى بجما بجما ساربتا هم، زمين وآسان اپنى فراخى كا باوجوداس كى نظرون مين تنگ بوجاتے بين اورليا قت وصلاحيت بونے كے باوجوداس مطلق ية نبين چلنا كمرگزرنا اس كے ليے الي الي نا كركزرنا اس كے ليے الي اندرنا "

#### غريبي كااثر خاندان پر

غربی خاندان کومخلف پہلوؤں ہے متاثر کرتی ہے، کبھی بیاثر ات اس وقت رونما ہوتے ہیں جب کہ خاندان کی تغییر ہوتی ہے، یا اس کے بقا واستحکام کی، یا اسکے اندر شامل افراد میں میل جول ہیدا کرنے کی ضرورت ہے۔

سب سے پہلے خاندان کی تعمیر اور بناوٹ کو لیجے، اکثرید دیکھا گیا ہے کہ شادی کے خواہشند محض غربی کی وجہ سے نکارے کتراتے ہیں۔ چنانچ قرآن پاک ان سے کہتا ہے:
﴿ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا حَتَّى يُغْفِيهُمُ اللّٰهُ مِنْ
فَضْلِه \* ﴾ (۲٤/ النور ۳۳)

''جولوگ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے ، انہیں اس وقت تک ضبط سے کام لیما چاہیے جب تک اللہ انہیں اپ فضل سے غنی نہ کردے۔''

می بھی مشاہدہ ہے کہ بعض لڑکیاں اور ان کے سرپرست اس لیے دشتے ہے گریز کرتے ہیں کہ لڑکا ان کی منشا کے مطابق ہے لیکن غریب ہے! قرآن پاک نے اس ساجی روگ کی نشاندہ کی کرتے ہوئے اس پر تقید کی ہے اور سرپرستوں کو تنہید کی ہے کہ دشتہ طے کرتے وقت سوجھ بوجھ سے کام لیں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ لڑکے کے انتخاب میں تنہا جاہ ویڑوت ملحوظ نہ ہو، بلکہ حسن سیرت اور کر دار کی پچٹگی بھی مدنظر ہونی چاہے، اس لیے کہ اگروہ مفلس ہوئے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے خی کرسکتا ہے۔قرآن پاک کا ارشاد ہے: الم غريبي ---اور ---اسلام المحالية الم

﴿ وَٱلْكِعُوا الْآيَالَمِي مِنْكُمُ وَالصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمُ وَإِمَا لَهِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَ اللَّهُ وَلَ فَضُلِهُ \* وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ ﴾ ﴾

(۲٤/ النور:۳۲)

''جوبغیر نکاح کے ہیں ہتم ان کا نکاح کر دیا کر داورغلام اورلونڈیوں میں جو اس لائق ہوان کا بھی ، اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ نتعالیٰ ان کواپنے فضل سےغنی کردےگااوراللہ تعالیٰ وسعت والا ادرخوب جاننے والا ہے۔''

© دوسرے نمبر پرخاندان کی بقا اور اس کے استخام کو لیجیے ، ہم دیکھیں گے کہ غربی بہال بھی اپنا اثر دکھاتی ہے اور ہر طرح کی اخلاقی رواداری کو بے اثر کردیتی ہے۔ چنا نچہ محض غربی کی وجہ سے نباہ نہ ہونے کی صورت میں میاں بیوی ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں بالگ کردیئے جاتے ہیں، جس کی خود اسلامی قانون بھی تائید کرتا ہے۔ چنا نچہ قاضی کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ مرد مفلس ہواور تان نفقہ نددے سکے تو بیوی کو اس سے علیحدہ کردیا جائے ، تاکہ اسے مزید تکلیف نہ ہو۔ ''ندد کھ دونہ خود ہو۔''

ک تیسرے نمبر پر خاندان میں شامل افراد کے درمیان باہمی روابط کو لیجے، آپ
دیکھیں گے کہ غربی کی وجہ ہے آبادگھر ویران ہوجا تا ہے اورانسان انسانیت کا جامدا تارکر
خون آشام در ندہ بن جاتا ہے۔ قرآن پاک اس بھیا تک تاریخی حقیقت کو بے نقاب کرتا
ہے کہ بعضے صاحبِ اولا داس قدرشقی القلب واقع ہوئے ہیں جواپنے جگر گوشوں کومش اس لیے
فنا کے گھاٹ اتارد ہے ہیں کہ وہ غریب ہوتے ہیں یا انہیں یہ فکر دامن گیر ہوتی ہے کہ ذیادہ
بچوں کی بیدائش اور پرورش انہیں مفلس بنا ڈالے گی، یہ جرم انسانیت کی قبائے عظمت پر بدنما
داغ ہے، جس پر انسانیت ہمیشہ سرگوں رہے گی ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک نہ صرف اس کی
خدمت کرتا ہے بلکہ اس واہمہ کوسرے سے باطل قرار دیتا ہے۔ چنانچے ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوْ اَوْلَا دَکُمْ قِنْ اِلْمُ لَاقِ مَا تَحْنُ نَوْدُ فَکُمْ وَ اِلْمَا اِلْمُ اِلْدَ اِلْمَا اَلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمِا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اَلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اُلْمِا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا الْمَا اِلْمَا الْمَا اِلْمَا اِلْمِالْمَا اِلْمَا اِلْمَا

(101: الانعام: 101)

'''ابنی اولا دکو نا داری کے سبب سے قل نہ کرو، ہم انہیں اور تنہیں دونوں کو

ئريبى ....اور ....اسلام \_\_\_\_\_

رزق دیتے ہیں (انہیں قتل کرڈ النابز ابھاری گناہہے)۔''

اس آیت میں ''ناداری کے سبب سے'' کا لفظ موجودہ ناداری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔جبکہ دوسری آیت میں ﴿خَشْیَةَ اِلْمُلَاقِ ﴾ کا لفظ موجود ہے جو خیالی اور وہمی غربی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ چنانچدارشا 3 ہے:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا الوَلَادَكُمُ خَشْيَةَ اِمْلاَقٍ \* تَحُنُ نَرُدُفُهُمْ وَاتَاكُمُ \* اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأَكْمِيْرًا۞﴾ (١٧/ الاسرآء: ٣١)

"اورلوگو!اپنی اولا دکومفلسی کے خوف ہے قبل نہ کرو، ( کیونکہ )ان کواورتم

کوہم ہی رزق دیتے ہیں، بیشک اولا د کا قتل کرنا (بوا) بھاری گناہ ہے۔"

غرض افلاس حقیقت میں ہو یا تحض اسکا اندیشہ ہو، ہہر صورت اس کی اجازت نہیں کہ آ دمی ایسی حیاس خرض افلاس حقیقت میں ہو یا تحض اسکا اندیشہ ہو، ہہر صورت اس کی اجازت نہیں کہ آ دمی ایسی حیاس سے بردا گناہ کیا ہے؟ آپ مَلَّ اللَّائِمُ اللَّهِ عَلَیْ اللَّائِمِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَیْ اللَّائِم اللَّهِ اللَّهُ الل

ناداری سے متعلق بیاسلامی نظریہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انسان کی سیرت اوراس کے کرداراقتصادی اثرات اوراس کے نتائج سے کسی نہ کسی حد تک متاثر ہو جاتے ہیں، بلکہ بچھتو اس دباؤ کے آگے خودکواس قدر بے بس پاتے ہیں کہ شفقت پدری جیے فطری جذب تک کا گلا گھونٹ کرد کھ دیتے ہیں، کیکن پھر بھی اس کا میں مطلب ہر گرنہیں کہ ان شاذ و نا در داقعات کو کلیے قاعدے کا درجہ دے کر ہر دور، ہر ملک اورسب ہی انسانوں کے بارے شائم کرلی جائے۔ اس لیے کہ انسانی کرداراوراس کے باہمی روابط کو بارے مضبوط بنانے کے لیے بہت سے نفسیاتی، ساجی اور نہ ہی عوامل مصروف کا رہوتے ہیں۔ یہ

بخارى، كتاب الأدب، باب قتل الولد خشية ان يأكل معه ، رقم: ٢٠٠١؛ مسلم، كتاب الايمان، باب بيان كون الشرك اقبح الذنوب وبيان اعظمها بعدة، رقم: ٢٥٧؛ ترمذى، كتاب تضيير القرآن، باب ومن سورة الفرقان، رقم: ٣١٨٣؛ ابوداود، كتاب الطلاق، ياب في تعظيم الزنا، رقم: ٢٣١٠.

ر غریبی اور اسلام \_\_\_\_\_اور \_\_\_\_اور \_\_\_\_

اس کا اثر ہوتا ہے کہ باشعور افراد اس قتم کی انسانیت سوز اور گھناؤنی حرکتوں سے قطعی نفرت کرتے ہیں۔ ہاں! سردست اس تلخ حقیقت کو بے نقاب کرنے سے ہمارا مقصد بس یہ دکھانا تھا کہ غربی کے ہاتھوں تنگ آ کرآ دمی اپنی اولا دکوزندہ در گورکرنے سے بھی نہیں چو کتا۔

#### ساج براثرات

پچھلے خطرات سے قطع نظر سان کی سلامتی اور ساجی قدروں کی تغییر کی راہ میں غربی زبردست رکاوٹ کاباعث ہوتی ہے۔ چنا نچہ حضرت ابوذ رغفاری دائشۂ فرماتے ہیں:
''جھے ڈر ہے کہ تمی دست اور فاقوں کا مارا بھوک سے تنگ آ کرتل وغارت گری کا پیشہ نہ ابنا لیے۔'' پھر بیتو ممکن ہے کہ آبادی کی کثرت کے سبب روزگار تا پید ہونے اور غربی کے آثار رونما ہونے پر آ دمی صبر کر لے لیکن اگر غربی کا اصل سبب سے کہ دلوں میں خود غرضی اور ایک دوسرے کے مقابلے میں برتری اور عناد کے جذبات گھر کر پچے ہوں، یا دولت کی شیح آتسیم اور گردش مفقو دہوکر چند خاندانوں کی بالا دئتی پورے معاشرے پر قائم ہوگئی ہوتو ان حالات میں بیتی طور پر جذبات مشتعل ہوں گے، ہنگاہے اور فساد رونما ہوں گے اور باہمی حالات میں بیتی طور پر جذبات مشتعل ہوں گے۔ ہنگاہے اور فساد رونما ہوں گے اور باہمی حالات میں بیتی طور پر جذبات مشتعل ہوں گے۔

اس میں شک نہیں کہ جب تک ساج میں اور خی خی رہے گی، جب تک او خی خواہ دولت کے انبار اور غربی کے گہرے غار، حد سے زیادہ شکم سری اور انتہا در ہے گی فاقہ متی رہے گی، اس وقت تک دلوں میں بغض وحسد کی آگر کے ساتھ کی اور سرمایہ داروں اور غریبوں کے درمیان وسیع خلیج حاکل رہے گی، پھر وہ وقت بھی آئے گا جب کہ ان ہی فاقہ مستوں اور خانماں برباد لوگوں کے درمیان سے وہ وقت بھی آئے گا جب کہ ان ہی فاقہ مستوں اور خانماں برباد لوگوں کے درمیان سے تخریب پیند اور قانون کو پاش پاش کرنے والے عناصر پیدا ہوں گے، بہی نہیں بلکہ غربی سے پیدا شدہ یہ خطرہ قوم کی ایڈر شپ اور خود ملکی آزادی کو بھی پوری شدت سے لاحق ہوگا۔ اس کے بیدا شدہ یہ خطرہ قوم کی ایڈر شپ اور خود ملکی آزادی کو بھی پوری شدت سے لاحق ہوگا۔ اس کے بیدا شدہ یہ خوف و اس می جو دنیوں پائے گا۔ اس کے وطن کی زیمن اس کے لیے نہ غلہ اگاتی ہے، نہ خوف و دل میں موجود نہیں پائے گا۔ اس کے وطن کی زیمن اس کے لیے نہ غلہ اگاتی ہے، نہ خوف و مراس میں اسے امن وسکون و بی ہوں دیتی ہے، اور نہ ہی اس کے اندر بسنے والی قومیں تباہی کے مہیب دل میں اسے امن وسکون و بی ہوں دیتی ہے، اور نہ ہی اس کے اندر بسنے والی قومیں تباہی کے مہیب

ر غريبي اور اسلام \_\_\_\_\_ اور اسلام \_\_\_\_\_ 36

-غارے اسے نجات دینا جاہتی ہیں۔

ایسے حالات میں آ دمی اس قماش کے ظالم اور طوطا چیٹم وطن کو بچانے کے لیے کسی قتم کی قربانی دینا کیوں گوارا کرے گا؟ وہ خود کو قربانی کا بکر ابنانا کیوں پیند کرے گا۔ جب کہ دود دھاور گھی میں حصد لگانے والے اسے دوسر نظر آئیں گے؟

وَإِذْ تَسَكُّوْنُ كَسِرِيْهَةٌ أَدْعْسَى لَهَسَا وَإِذَ ايُحَاسُ الْحِيْسُ يُدْعَى جُنْدُبُ
" بَرِّكَ كَ مُوقعه لِر مجمع بلايا جاتا ہے اور جب باليده بنايا جاتا ہے تو جندب کو عوت دى جاتى ہے۔"

غربی سے پیداشدہ اس جیسی صدبا خرابیاں ہیں، کچھالی ہیں جن کا اثر عام انسانی صحت پر پڑتا ہے، جو ناقص غذا اور گندی رہائش کا لازی نتیج بھوتی ہے۔ کچھالی ہیں جن کا اثر انسان کی نفسیات پر پڑتا ہے۔جس کے نتیج میں دلی بے چینی، چرچڑا پن اور تندخو کی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ بیاوراس طرح کی کوئی سی خرابی ہواس میں شک نہیں کہ براہ راست زد آ دمی کی آندنی، اس کی بودوباش، اس کے ساج اور اس کے ذریعہ معاش پر پڑتی ہے۔

#### جبربيه سے اختلاف

اسلام جس طرح اس سیحی موقف کا مخالف ہے کہ ہمد ہم کے مادی مسائل سے قطع نظر آدی پورے طور پرجسمانی افریت کا خوگر بن جائے اس طرح جربہ کا بینظریداس کی نظر میں بے بنیاد ہے کہ امیری اور غربی کو تقدیر اللی کا نا قابل تنتیخ فیصلہ خیال کیا جائے اور صرف اس لیے کہ یہ فیصلہ اللہ کی مشیحت اور اس کی رضامندی کے عین مطابق ہے۔ آدی خود کو تقدیر کے حوالے کر دے اور ہر طرح کے علاج محالج کا خیال دل سے نکال دے۔ در حقیقت بینظر بیالی رکا و ٹیس پیدا کرتا ہے جس سے ظلم وزیادتی اور جھوٹے تو انین در حسل میں اسلام اور اس کے مانے والوں پربید قمد اری عائد ہوتی ہے کہ ان حالات میں اسلام اور اس کے مانے والوں پربید قمد اری عائد ہوتی ہے کہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

افلاس اورغربت کے شکنجوں سے انسان کو آزاد کرانے کی پرزور وکالت کریں ۔ باعزت

زندگی اور آ زاد فطری ماحول میں افراد کوان کے صحیح مقام پر فائز کریں، ساتھ ہی معاشر تی

آ داب اور ساجی ذمدداریول کی حدود متعین کریں ،مسلمانول کابیا ہم فریضہ ہے کہ وہ جربیہ کے ان غلط افکار سے جنگ کریں جس کی جڑیں طویل عرصے سے لوگوں کے دل ود ماغ میں گھر کر چکی ہیں۔ گھر کر چکی ہیں۔

حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ سر مایہ داراندرونی خباثت اور تکبر میں آ کراس نظر یے کواچھالتے ہیں اور پسماندہ طبقہ جہالت کی وجہ سے فریب کھا کراہے مان لیتا ہے، نام نہاد دیندارا فراد بھی ایسے نکل آتے ہیں جو منافقت یا غفلت کے سبب ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔

قرآن پاک نے شروع دن سے اس نظریہ کواپنے سامنے موجود پایا۔ اس نے سر ماید داروں کواس بات کی دعوت دی کہ وہ اللہ کی دی ہوئی دولت کواس کے بندوں پرخرچ کریں، ذمہ داری کامزید احساس دلانے کے لیے اسلام نے غریبوں اور مسکینوں کے حقوق اور اس کی مقیدار متعین کی ، پھر جب تقذیر اللہی اور اس کی مشیعت کا سہارا لے کراعتر اضات ہوئے قرآن ن کریم نے ان اوہام اور خیالی دعوی کا انسداد کیا اور اسے کھلی ہوئی گر ابی قرار دے کرصاف اعلان کیا کہ

﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قَالَ الّذِيْنَ كَفَرُوْ اللّذِيْنَ الْمُورُ اللّذِيْنَ الْمُنْوَا اللّهُ اللّهُولَاللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

'' پھر جنب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا دیا اس کے کمزور ہندوں پرخرج کروتو بیم شکر ایمان والوں سے کہتے ہیں ہم ایسوں کو کیوں کھلا کیں جنہیں اللہ جا بتا تو خود کھلاتا؟ تم صرت گمراہی میں پڑے ہو۔''

## قسمت كابهانها ورتقذير كالتحيح مفهوم

پھراس سے بڑھ کر گمراہی اور کیا ہوگی کہ تقذیر الہی اور اس کی بنائی ہوئی قسمت کا مفہوم خود بیشے کرمتعین کریں اور بڑم خودیہ بیٹھیں کہ اللہ جب کسی غریب یا مسکین کو کھلانا چاہے گاتو آسان سے روثی سالن یا تھی اور شہد برسائے گا! حالانکہ بیقتل وانصاف سے کام ر غريبي .... اور ...

کیتے تو ان کی مجھ میں دید بات آ جاتی کہ خدا کی جانب سے رزق کی تقسیم کا مطلب ہے ہے کہ اللہ ان کی مجھ میں دید بات آ جاتی کہ خدا کی جانب سے رزق کی تقسیم کا مطلب ہے ہے کہ اللہ ان میں سے کسی کو کھلا نے والا بنادیتا ہے اور کسی کے دائر کوئی باحثیت کسی ناوار کی کھالت کرتا ہے، تو در حقیقت یہ اللہ بی کی طرف سے مل رہا ہے، ورنہ شیمت ایز دی کے بغیر مالدار کسی کوروٹی کالقمہ بھی کیونکر مہیا کرسکتا ہے؟

اسلام پیروانِ اسلام کو بیستن سکھا تا ہے کہ ہر مشکل کاحل اور ہر مرض کی دواد نیا کے اندر موجود ہے۔ جس خالق حقیق نے امراض پیدا کئے ہیں، اس نے اس کی دوا بھی پیدا کرر کھی ہے، اگر کسی کی تقدیر ہیں بیاری ہے توشفایا نی بھی اس کا نوشۂ تقدیر بن چکی ہے۔ مشیعت ایز دی اور تقدیر الٰہی کامفہوم اس کے سوا اور کچھٹیں ہے کہ درد بھی اس کی مشیعت ہے، اور علاج بھی اس کی مشیعت ہے۔ سچاموس وہ ہوتا ہے جو تقدیر کو تقدیر سے بدل دیتا ہے، بالکل ای طرح جیسے بھوک اور پیاس کے آثار رونما ہونے پر آدمی اس کی خاطر خواہ تدبیر کرتا ہے۔ حالا تک یہ بیسوک پیاس اور اس کا وہ علاج سجی چیز میں روز از ل سے تقدیر کو شتے ہیں موجود ہوتی ہیں۔

چنانچہ حضرت عمر ر اللہ کے دور خلافت کا ذکر ہے کہ شام میں ایک وہا پھوٹ پڑی، اتفاق سے حضرت عمر ر اللہ کا اس علاقے میں پہلے سے موجود تھے۔ جب آپ وہاں سے محفوظ مقام کی طرف چل پڑے تو کسی نے عرض کیا۔ امیر المؤمنین! کیا مشیت ایز دی سے فرار کا ادادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں! ہم اللہ کی ایک مشیت سے نکل کر اسکی دوسری مشیت کی طرف جارہے ہیں۔

عبدنبوی میں حضور مَنَافِیْوَ سے کسی نے عرض کیا، دوا،علاج اور پر بیز کرنا کیساہے؟ هَلُ تُرَدُّ مِنُ قَدَرِ اللَّهِ) ﷺ هَلُ تُرَدُّ مِنُ قَدَرِ اللَّهِ شَيئًا؟ قَالَ: ((هِيَ مِنُ قَدَرِ اللَّهِ)) ﷺ کیا اس سے تقدیر بدل سکتی ہے؟ آپ سَنَافِیْمِ نے جواب میں فرمایا: ''(کیون نہیں) وہ بھی تواس کی مشیعت ہوگا۔''

خلاصہ یہ ہے کہ اگر غربی بیاری ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ نے اس کا علاج بھی تجویز کیا ہے اور اگر کسی کے لیے غربی نوشعۂ تقدیرین چکی ہے تو اس کا مقابلہ اور

مسئد احمد: ١/ ٤٤٦، وقم ٤٤٢٥؛ ابن ماجه، كتناب الطب، باب ما انزل الله داء الا آنزل له شفاء، وقم ٣٤٣٠.

ر غريبي اور اسلام \_\_\_\_اور \_\_اسلام \_\_\_\_اور \_\_اسلام \_\_\_\_اور \_\_اسلام \_\_\_\_اور \_\_اسلام \_\_\_\_اور \_\_اسلام \_\_\_\_

ال سے نجات کی مد ابیر بھی عین نوشتهٔ تقدیر ہوں گی۔

قناعت كاغلطمفهوم

قناعت کی تعلیم جن احادیث سے ملتی ہے ان کا بیم منہوم ہر گر نہیں ہے کہ نادار آ دمی کیڑے مکوڑوں جیسی زندگی بسر کر ہے اور حلال کمائی اور آسودہ زندگی کی مطلق تمنا بھی نہ کرے یا دولت منداس کے برعکس اسراف وفضول خرچی کرتا رہے، عیش وعشرت میں مست رہے اور سے محتارہے کہ اللہ کو بھی یہی منظور ہے۔

قناعت کا میمفیوم اس لیے نہیں ہے کہ خو دسرور عالم مَا اَیْتِیْم کی ذات بابرکت اپنے رب سے غنااور بے نیازی کی دعا بالکل اس طرح کیا کرتی تھی جیسے تقوی اور پر ہیز گاری کی زندگی طلب کرتی تھی۔

چنانچا پے خادم اور صحابی حضرت انس ڈالٹھ کے حق میں آپ نے دعا کی تھی: ((اکلہ می اکٹیور مالذ)) #

''خدایا!اس کی دولت میں برکت عطافر ما۔''

ا پے عزیز ترین رفیل حضرت ابو بکر صدیق و ٹاٹنؤ کی تعریف میں آپ مَنَا اَثْیَامُ نَهُ مِنا! ((مَا نَفَعَنِیْ مَالٌ قَطُّ إِلاَّمَالُ اَبِیْ بَکْرِ )) 🗱

"ابوبكر داللفنة كي دولت سے زياده كسى كي دولت نے مجھے فع نہيں پہنچايا۔"

اب بیسوال ضرور پیدا ہوگا کہ پھر قناعت سے مراد کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ قناعت ان دوچیز وں کانام ہے:۔

C 1 ( ... c)

## قناعت کیاہے؟

🛈 اول مید که بیدواقعه ہے که دنیا کی حرص اور لا پلج فطری طور پرانسان کے اندر کوٹ کوٹ کر

بخارى، كتاب الدعوات، باب دعوة النبى لخادمه، رقم: ١٣٤٤، مسلم، كتاب فضائل الصحابه، كتاب المناقب، فضائل أنس بن مالك، رقم: ٢٨٢٤ ترمذى، كتاب المناقب، باب مئاقب لأنس بن مالك، رقم ٢٨٢٩ .
باب مئاقب لأنس بن مالك، رقم ٢٨٢٩ .
بكرالصديق على، رقم: ٩٤؛ مسئد احمد: ٢٦٦٦/، رقم: ٨٥٧٧ .

ہجری ہوئی ہے، آ دمی جس قدر کما تا ہے،اس سے کہیں زیادہ کی حرص اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، بیصدیث اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ

((لَوْ كَانَ لِابْنِ ادَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَا بُتَغَىٰ ثَالِثًا وَلَا يَمُلُّا عَيْنَ ابْنِ ادَمَ اللَّ التَّرَابُ))

''ابن آدم کواگرسونے سے بھری دودادیاں ال جائیں، تو اس کے دل میں تیسری کی خواہش کروٹیس لے گی (اور ننا نوے کابیپھیریوں، ہی چاتارہے گا) پہال تک کہ قبر کی مٹی اس کی آنکھوں کو بھردے گی۔''

حرص کی اس بلخار کے مقابلے میں مذہب پر بیذ مدداری عائد ہوتی ہے کہ دولت اور روزی کے حصول کا ایما معندل اور مناسب راستہ تجویز کرے جس سے انسان کانفس اس کی زندگی سے ہم آ ہنگ ہوجائے اور اسے وہ سکون حاصل ہوجائے ، جوسعادت کا سرچشمہ ہے، جس کے بعدوہ بھی حرص و آزی اس دلدل میں نہ جاپڑے جہاں موت کے لمبے سائے منہ کھولے اس کے منتظر ہوں۔

حضوراكرم مَالَيْنِ كارشادىك.

الله مسنداحمد: ١/ ٣٧٠، رقم: ٣٤٩١؛ بخارى، كتاب الرقاق، باب مايتقى من فتنة المال، رقم ٢٤٣٦، ٣٧٠، وقم: ٣٤٩١؛ بخارى، كتاب الزكاة، باب لو أن لابن آدم و ادبين لابتغى الثالثاً ، رقسم ٢٤١٠، ٢٤١٧، ٢٤١٧؛ ترمذى، كتاب الزهد، باب لوكان لا بن آدم و ادبان من مال لابتغى ثالثاً، رقم: ٢٣٣٧ (بخارى حسب صراحت شيخ البانى لو كان له ثالث كراوايت ثابت شيخ البانى لو كان له ثالث كراوايت شيخ البانى لو كان له ثالث كراوايت ثابت شيخ البانى لو كان له ثالث كراوايت شيخ البانى لو كان له ثالث كراوايت ثابت شيخ البانى لو كان له ثالث كراوايت شيخ البانى لو كان له ثالث كراوايت ثابت كراوايت شيخ البانى لو كان له ثالث كراوايت ثابت كراوايت شيخ البانى لو كان له ثالث كراوايت ثابت كراوايت شيخ البانى لو كان له ثالث كراوايت ثابت كراوايت شيخ البانى كراوايت شيخ البان كراوايت شيخ البان كراوايت شيخ البانى كراوايت شيخ البان كراوايت كراو

م غريبي --- اور --- اسلام ---- اور --- اسلام

اس ہدایت کی بجائے اگر اسلام بیطریقہ اپنا تا کہ انسان کوکسی قید و بند کے بغیر پوری آزادی سے حص و آز کے پیچے لگا دیتا تو اس میں شبنہیں کہ انسان سارے ساج کے لیے زبر دست خطرہ بن کرا بھرتا ، لیکن اس کے برعکس اسلام بیسکھا تا ہے کہ انسان اپنی جولانی اور تمام تر تو انائی ، اخلاقی قدروں ، پاکیزہ مقاصد اور جنت جیسی دائی نعمت کے حصول میں صرف کرے ۔ چنا نچہ بیآ بیتی بیار کارکراس ہے کہتی ہیں:

''مرغوب چیزوں کی محبت نے لوگوں کوفریفتہ کررکھا ہے، جیسے عورتیں بال بچے، سونے چاندی کے ذخیرے، نشان زدہ گھوڑے، مولیثی اور تروتازہ کھیتیاں، حالانکہ ان کا نفع دنیا تک محدود ہے اور اللہ کے پاس موجود نعتیں ان سے کہیں بہتر اور بے شار ہیں۔ آپ (سکا ایکٹی کے) فرماد یجئے! کیا میں تم کو ایسی چیزیں بتلا دوں، جو ان چیزوں سے بدر جہا بہتر ہوں میں تم کو ایسی چیزیں بتلا دوں، جو ان چیزوں سے بدر جہا بہتر ہوں اسنو) ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے مالک حقیقی اسنو) ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے مالک حقیقی

کے پاس ایسے ایسے باغ ہیں جن کے نیچ نہریں جاری ہیں ان میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لیے ایس پیمیاں ہیں، جوصاف سخری کی ہوئی ہیں اور ان کے لیے خوشنو دی ہے اللہ کی طرف ہے۔''

اسلام کا فرض منصبی یہی ہے کہ حوص وہوں اور بدنیتی کو د کہتا ہوا شعلہ قرار دے،
تاکہ آدی اس سے دور بھا گے، اسے ہاتھوں میں اٹھا کرغم واندوہ میں مبتلانہ ہوجائے اوراس
ہے بڑھ کر رنج وغم اور کیا ہوگا کہ آدی تھوڑ ہے پر بس نہ کر ہے جس قدر زیادہ طے اس سے
کہیں زیادہ کی فکر میں گھانا جائے اور جب اس کے پاس موجود مال اس کی تھنگی کونہ بچھا سکے تو
ہیم وال کے مال ومنال کی طرف ندیدوں کی طرح للچائی ہوئی نظر ڈالے اور حلال کمائی سے
سیری نہ ہونے برحرام کمائی کے لیے اسکی رال ٹیکنے لگے۔

غورکیاجائے تو معلوم ہوگا کہ ایسے ہی افراد تقدیر کے شاکی اور سدا کے لیے بے چین ہوا کرتے ہیں۔ ان کی مثال جہنم کی ہے جو بے شارافرادکو ہڑپ کر لینے کے بعد بھی کیا اور ہیں؟ کیا اور ہیں؟ کی پیہم صدائیں لگاتی رہےگ۔ نَعُودُ فُر بِاللَّهِ مِنْ ذِلْكُ۔

قناعت اور توت ایمانی کا تقاضا ہے کہ دلوں میں لا فانی اور پاکیزہ دولت کی طلب ہو، آخرت کی پائیدارزندگی کی تڑپ دل میں کروٹیس لے اوراس ما لک حقیقی سے اس کارشتہ استوار رہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔

اسلام سکھا تاہے کہ مالدار اگر مالدار کہلاتا ہے تو اس لیے نہیں کہ اس کے پاس دولت ہے یاراحت کے اسباب اس کے پاس مہیا ہیں، بلکہ حقیقی دولت دسکینت اور آسودگی ہے، جواس کے دل میں موجود ہے، ورنہ جسے رید دلت میسر نہ ہواس کے لیے دنیا جہان کی راحتیں کس کام کی؟ چنانچہ ریبے دیث بتاتی ہے کہ

بخارى، كتاب الرقاق، باب الغنى غنى النفس، رقم: ٢٤٤٦؛ مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل القناعة والحث عليها، رقم ٢٤٢٠؛ ترمذى، كتاب الزهد، باب ال الغنى غنى النفس، رقم: ٢٣٧٧؛ ابن ماجه، كتاب الزهد، باب القناعة، رقم: ٢٣٧٧ عسند احمد: ٢٤٣/٣٤ ، رقم ٢٧٧٤.

جودل کاغنی ہو۔''

دوسری بات جو قناعت اور تسلیم و رضا کامفہوم سجھنے کے لیے ذہن نشین کرنی علی، یہ ہے کدرزق اور دوسری تمام نعمتوں میں فرق مراتب در حقیقت منشائے اللی کے عین مطابق ہے اور بیروہ سنت الہی ہے، جوانسانی زندگی کے مزاج اوراس کے فرائض منصبی سے پیرے طور پرہم آ ہنگ بھی ہاوراس کی خداداد صلاحیتوں اور قوث ارادی کی آ زمائش کے لیے ازبس ضروری ہے۔ چنانچ ارشاد باری ہے:

﴿ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعُضَكُّمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزُقِ ۗ ﴾ (١٦/ النحل:٧١) "م جوروزی میں کسی ہے کم اور کسی سے زیادہ ہوتو بس بیاللہ کی طرف

دوسری جگهارشادے:

﴿ إِنَّ رَبُّكَ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِبَنْ يَثَاَّءُ وَيَقْدِرُ \* إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِم خَبِيرًا بَصِيرًا فَي (١٧/ الاسوآء:٣٠)

''تہارارب جس کے لیے عابتا ہے رزق کے درواز مے کھول دیتا ہے اورجس کے لیے جا بتا ہے بند کر ویتاہے۔ وہ اینے بندول کے جملہ حالات سے باخبر ہے۔''

ایک اورجگه فرما تاہے:

﴿ وَهُوَالَّذِي جُعَلَّكُمْ خَلَّبِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرُجْتِ لِيبُلُوكُمْ فِي مَا اللَّهُمْ ﴾ (١/الانعام:١٦٥)

اس نے تہمیں زمین برا بنانا ئب بنایا اور بیہ جوایک دوسرے برفوقیت دی تو اس ليے، تاكيمباري آزمائش كرے ـ. '

پھر يەبھى ديكھيے كدونيا بى ميں كوئى بيت قد ہوتا ہے، كوئى سروقد ،كوئى بدصورت ہوتا ہے، کوئی بری وش ، کوئی بلا کا ذہین ہوتا ہے کوئی نادان ، لیکن اس بر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، بالکل ای طرح بیربھی کوئی نا قابل اعتراض بات نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی دولت مند

رہاورکوئی فاقہ مست ،اس لیے کہ یہی زندگی کامقتصیٰ ادرخدا کی سنتِ متوارثہ کا ہنشا ہے۔ کمیونسٹ ادرساجی مساوات کا بلند ہا تگ دعوئی کرنے والےخواہ سرتو ڑکوشش کریں ،خواہ دنیا سر پراٹھالیں۔ بیچقیقت ہے کہ وہ اس میں سرِ موفر ق نہیں کرسکیں گے اس لیے کہ فطرت کے اصول بدلے نہیں جاتے۔

اسلام کی تعلیم ہیہ کہ مسلمان تجی زندگی بسر کرنے کا خوگر ہو،نہ گہرے رنج میں مستغرق رہے، نہ طاقت کا بے جااستعال کرے اور نہ موہوم اور جھوٹی آرزوؤں کے پیچیے آئی سے بند کر کے چل پڑے۔

اسلام کی نظر میں ایک مسلمان کا امتیازی وصف بیہ ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کی دولت پرحریصانہ نظریں ندگاڑے۔ اس لیے کہ اس کا متبجہ سوائے اس کے اور کیا نکلے گا کہ رشک وحسد کی آگ میں اس کا دل جل اسٹھے گا، اور لا کچے اس کی رگ رگ میں ساجائے گ۔

یہ مشاہدہ ہے کہ آ دمی اپنی حرمال نصیبی اور دوسروں کی فارغ البالی کا برا اگر االر قبول کرتا ہے، اس کا تو من فکر مثبت سے کہیں زیادہ منفی راستوں پر سریٹ دوڑتا ہے۔ حالانکہ اس کی بھلائی اس میں تھی کہ اسے آسودہ حال لوگوں کو ندد کیمتے ہوئے ایسوں پر نظر کرنی چاہیے تھی جو اس سے کہیں زیادہ گئ گزری زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں، تا کہ اس کو راحت اور سکون قلب نصیب ہو۔

قناعت کامفہوم اس کے سوااور کچھنہیں ہے کہ آ دمی اسی دائرے کے اندررہ کر بخوشی اپنی سرگرمیاں جاری رکھے، جس کی حدودخود اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے متعین کردی ہیں، پھران حدود کی پابندی بھی اسی انداز سے کرنی چاہیے کہ لاکھ چاہنے کے بعد بھی وہ اس کے صلقۂ اثر سے باہر نہ کل سکے۔

قناعت اور قوانین فطرت کے دائرے میں محدود رہ کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کو یوں سجھنے کہ ہر آ دمی ہی ورثے میں پچھ دہنی اور جسمانی توانائی پاتا ہے۔ پھرعلم، ماحول اور وقت کے ساتھ ساتھ حاصل ہونے والے پچھتجر بات اسے فکرونظر کا مزید سرمایہ عطا کرتے ہیں۔اباگر میشخص اپنے لیے سی قتم کا طریقہ کار متعین کرے تو اس کی بس بھر

کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے قائم کردہ دائرے میں رہ کراپی جدوجہد کو ہاتی رکھے۔ چنانچداسے بیفکر قطعانہیں ہوتی کہ نا قابل حصول اشیاء کو حاصل کرنے کے لیے سرگرداں رہے یا خیالی منصوبوں کے شیش محل تقمیر کرے، اس لیے کہ اسے بخو بی علم ہے کہ اس صورت میں اس کی مثال اس بوڑھے آ دمی کی ہوگی جو بڑھا ہے میں جوش جوانی کا طلبگار ہو یا بد صورت عورت حسن و جمال کی خواستگار ہو یا نا ٹا پست قد، سر دقد نو جوان جیسا بننا چاہے۔ حالانکہ بیان کی بی جسی بعید ہے۔ چنانچے حضور اکرم مَنَّ الْنِیْمُ کے زمانے میں عور توں نے بھی اس تھی اسی میں اسی خواہش کا ظہار کیا تھا۔

انہوں نے دربارنبوی مَثَاثِیُّ ہے درخواست کی تھی کہ مردوں کا سااجرانہیں بھی حاصل ہو۔ لیکن جواب میں بیرآیت نازل ہوئی:

﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ \* لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّتَا ٱلْتَسَبُّوْا \* وَلِلِنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّتَا ٱلْتَسَبُّنَ \* وَالْسَّلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ \* ﴾ (٤/ النسآء: ٣٢)

''اس چیز کی خواہش مت کرو،جس میں اللہ نے ایک کودوسرے پر فوقیت دی ہے۔مردوں کا اپنی کمائی میں حصہ ہے اور عورتوں کا اپنی کمائی میں، ہاں اپنے رب سے اس کے ضل کی طلب ضرور کرو۔''

پھر قوموں کی زندگی ہیں بھی تک دی اور فاقہ مستی کا بھی ایک دور آتا ہے، بھی جنگ یا بعض نامساعد حالات در پیش ہوتے ہیں ، پچھ علاقے جغرافیائی لحاظ سے ایسی جگہ واقع ہوتے ہیں ، جہاں خوشحالی یا آسودگی کے وسائل یکسر مفقود ہوتے ہیں جہاں خوشحالی یا آسودگی کے وسائل یکسر مفقود ہوتے ہیں جتی کہ وہاں کے باشندوں کے لیے حصول رز ق یافقل مکانی کے لیے بھی حالات سازگار نہیں ہوتے ۔ ایسے ہمت شکن حالات میں اگر کوئی مفید دوایا تیر بہدف علاج سود مند ہوسکتا ہے، تو بچ پوچھے تو وہ بہی قناعت اور تسلیم ورضا کا نفیاتی علاج ہے، اس لیے کہ اس علاج سے ہٹ کر اگر ان کی نگاہیں ووسروں پر مرکوز ہوں اور پھروہ ان کاسا بننے کے لیے مفت میں اپنی جان کھیا ئیں قواس کوکوئی بھی عالی ہمتی یا جانبازی سے تعبیر نہیں کر سکے گا۔ اس لیے کہ اس کی حیثیت بے قواس کوکوئی بھی عالی ہمتی یا جانبازی سے تعبیر نہیں کر سکے گا۔ اس لیے کہ اس کی حیثیت بے قواس کوکوئی بھی عالی ہمتی یا جانبازی سے تعبیر نہیں کر سکے گا۔ اس لیے کہ اس کی حیثیت بے

سودتمنا و اورجھوٹی خواہشات سے کسی طرح کم نہ ہوگی ،جس کا نتیجہ ہم صورت حر مال نصیبی اور نامرادی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ البتہ یہ نصوران کے لیے قدر نے سلی کاباعث ہوسکت ہے کہ دہ یقین کریں کہ خوشحالی کا راز اسباب راحت کی فرادانی میں مضم نہیں بلکہ اصل خوشحالی ہیہ کہ آ دمی کا دل سکون اور چین محسوں کرے۔ ''سب سے بڑی دولت ہیہ کہ بندہ اپنے رب کے فیصلے کو سلیم کرتے ہوئے افراط و تفریط سے کی پر ہیز کرے۔ '' اللہ نیز آپ منافیق نے اس شخص کو کامیاب انسان قرار دیا جس نے اسلام کی راہ اپنائی، بفتر رضر ورت روزی پراکتفا کیا اور صبر وقاعت کو اینا شیوہ بنا ا۔ ﷺ میں مقابلات کے اینا کی دوناعت کو اینا شیوہ بنا ا۔ ﷺ میں مقابلات کے اسلام کی راہ اپنائی، بفتر رضر ورت روزی پراکتفا کیا اور صبر وقاعت کو اینا شیوہ بنا ا۔ ﷺ

یہ اس لیے کہ آ دمی کو بقدر ضرورت چیز زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے، ورنہ اسبابِ راحت کی فراوانی کس کام کی ، جواللہ کی یا دکودل سے بھلادے۔

ان السعندى هو السعندى بنفسه ولوانه عادى المناكب حاف ماكل مافوق البسيطة كافيا و اذا قنعت فبعض شئ كاف " الداره م جودل كاغنى بو، خواه اس كتن يركير ااور بيرول مي جوتانه بو، قناعت پيشرآ دى كي ليقور المحى ببت ب، اس لي كدين بوتوكل كائنات بحى ناكانى ب- "

خلاصہ یہ کہ آ دمی ہے انتہا حرص اور حد درجہ کی بدنیتی میں مبتلا نہ ہو، نہ ہی غیروں کی دولت یا نا قابل حصول چیزوں کی طلب میں رہے، بس اس کا نام'' قناعت'' ہے جس کے ذریعہ آ دمی خوشحال زندگی کے مواقع حاصل کرسکتا ہے۔

خداوندعا کم سیچ مسلمان کواس شم کی زندگی مرحمت فرمانے کا وعدہ کرتے ہوئے فرما تا ہے:

> ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِمًا مِّنْ ذَكْرِ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنَّغْيِينَتَهُ حَلِوةً طَيِّبَةً ﴾ (١٦/ النحل:٩٧)

> ''جو مردیا عورت نیک کام میں حصہ لیں اور ان کے اندر ایمان موجود رہےتو ہم انہیں اچھی زندگی عطا کریں گے۔''

<sup>🗱</sup> مسنداحمد:۱/۸۱، رقم: ۱۶۶۷\_

<sup>🕸</sup> ترمذي، كتاب الزهد، باب ماجاء في الكفاف وا لصبر عليه، رقم: ٢٣٤٨ـ

ر غریبی اور اسلام <del>(</del>47 هر)

حضرت علی اللفظ کے نزدیک اس اچھی زندگی سے مرادیمی ''قناعت والی زندگی''ہے۔

### غريبى اورخيرات

اسلام اسموتف کوخرور پیند کرتا ہے جس میں سر ماید داروں کواس بات کی تلقین کی جاتی ہے کہ وہ عطید اور خیرات دینے میں درینے نہ کریں ۔غریبوں کے دکھ در دمیں شریک رہیں اور نیک کاموں میں چیش قدمی کریں ،لیکن باایں ہمہ اسلام شخصی خیرات کو کمل علاج تصور نہیں کرتا۔ اس لیے کہ نا داروں کو محض سر ماید داروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا کوئی افسانے نہیں ۔خصوصاً جب کہ سر ماید دار طبقہ بڑی حد تک خود غرضی ،سنگ دلی اور عقید کے کہ زوری کا شکار ہو ،اللہ اور رسول اور ثواب و عذاب کی فکر سے کہیں زیادہ مال و زر کی محبت کمروری کا شکار ہو ،اللہ اور رسول اور ثواب و عذاب کی فکر سے کہیں زیادہ مال و زر کی محبت میں گرفتار ہواور ان کی ہیئت کذائی بھی زمانہ جاہلیت کے اس ساح سے مشابہ ہو جس کی میں گرتا نے ان الفاظ میں ندمت کی ہے:

﴿ كَلاَّ بَلُ لَا تُكْمِمُونَ الْيَتِيمَةِ وَلاَ تَخَطُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ الْمُ كَالَّكُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ الْمَالُ مُبَاّ جَبَّالًا ﴾ وَتَأْخُلُونَ الْبَالُ حُبًّا جَبًّا اللهِ الْمُ

(٨٩/ الفجر:١٧ تا٢٠)

" ہر گز ایسا نہیں، بلکہ تم اور تمہارے اعمال بھی موجب عذاب ہیں۔چنانچیتم لوگ یتیم کی پچھ قدر اور خاطر نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتے اور تم میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہواور مال سے تم لوگ بہت ہی محبت رکھتے ہو۔"

پھراس حقیقت سے انکار بھی نہیں کیا جا پہلتا کشخصی خیرات سے غربی ہٹانے میں ناکا می کاحقیقی سبب بھی خیرات کا یہی نظریہ ہے، چنانچہ ڈاکٹر ابراہیم لیبان نے غریبوں کے حقوق پر گفتگو کرتے ہوئے لکھاہے:

''' دمختلف آسانی نداہب نے غریبی کو ہٹانے کے لیےانفرادی خیرات اورغریبوں کی ہرممکن امداد ...... کاطریقہ تجویز کیا۔ایک عرصے تک عوام کی بھاری اکثریت بھی اس کی

تپیروی کرتی رہی ہلین دشواری بیر ہی کہ بیند بیرا پی جگہ قابل قدر ہونے کے باوجو دغر بت کی بیخ کنی اور پسماندہ طبقے کو باعزت مقام دلانے میں قطعی ناکام رہی ،جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیتجویز اپنے مقصد میں ناکام ہے ،لیکن پھر بھی اس نظر بیے کور دکرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نئے سرسے سے اس کا جائزہ لیا جائے اور ناکامی کے حقیقی اسباب تلاش کئے جائیں۔''

ادنیٰ سے غور کے بعد ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ روز مرہ کے کاموں میں مجھے کام ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی دوحیثیتیں ہوتی ہیں۔ایک حیثیت سے وہ واجب ہوتے ہیں اکین دوسرے پہلو سے انہیں حق کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پرخرید و فروخت کو لیجے! آ پ بھی اے تسلیم کریں گے کہ خریدار کے ذمے قیت کی ادائیگی واجب ہوتی ہے۔ایک اس لیے کہ جن دارخود پیم تقاضا کیا کرتا ہے اور بہرصورت اسے وصول کرنے کے دریے ہوتا ہے۔ دوسر ملکی قانون بھی اس حق کوحق دار تک پہنچانالا زمی قرار دیتا ہے۔اب یہ بات پورے وثو ق سے کہی جاسکتی ہے کہ خرید وفروخت کی کامیا بی اسی واجب اور حق کے ملے جلے احساس میں مضم ہے۔اب اس تمہید کی روشی میں خیرات کو لیجئے۔آپ دیکھیں گے کہ خیرات کے بارے میں عام ربخان بدرہاہے کہ خیرات کسی کاحق نہیں اور نداس قدراہم ذمہ داری ہے جس کی وصولی ضروری قرار بائے یا اس پر کسی قسم کا جرکیا جائے۔البته اس کی حیثیت ایک تخصی ذمدداری کی سی جس کے پورا کرنے میں چندال مضرت بھی نہیں ہے، لیکن فکر ونظر کی یہی وہ غلطی تھی جس نے خیرات کے نظریے کونقصان پہنچایا، چنانچہ یہ ای کا متیجہ تھا کہ اس نظریے کے عین عروج کے زمانے میں خود غریبوں تک کو بیاحساس نہ ہوا کہ دوسرول کے ذمدان کے بھی پھے حقوق نگلتے ہیں۔جوانہیں ملنے جاہئیں، پھراس پرطرہ ریکہ سرمایہ دار اورخود خیرات کے حق داروں تک کو بیرخیال ندآتا تھا کہ ان کے معاملے میں حکومت کسی قتم کی مداخلت کرے گی، اس لیے کہ حکومت بھی کسی معاملے میں مداخلت معقول اسباب کے بغیر نہیں کرتی۔

اب رہاشخصی خیرات کا مسلہ اتو حکومت کے لیے اس میں مداخلت کی ذرہ برابر

بھی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ حکومت مخصوص شرطوں کے ساتھ دوسری چیزوں پر ٹیکس کی وکر ما کد ہوسکتا ہے؟ کہ ہم کوئی رقم تو مقرر کرسکتی ہے، لیکن خیرات کے نام سے کوئی ٹیکس کیونکر عاکد ہوسکتا ہے؟ کہ ہم آ دمی غریبوں پر اس قد رم ہر بانی کر دیا کر سے مزید بر آ س پہتین کیونکر کیا جا سکتا ہے کہ مہر بانی اور خیرات کا یہ کام کون لوگ ؟ کس وقت ؟ اور کس صورت بیں انجام دیا کر ہیں ہے؟

مغربانی اور خیرات کا یہ کام کون لوگ ؟ کس وقت ؟ اور کس صورت بیں انجام دیا کر ہیں ہے کہ شخصر میں کہ انفرادی خیرات اپنی جگہ بے حد کمزور اور موہوم ساتخیل ہے۔ جس سے مختصر میں کا مطاب یقینا مشکل ہے اور اس کی وجہ صرف ہیں ہے کہ اس نظر سے کی روسے ساج کے اندر غریبوں کے لیے کوئی امدادی مقد ارشعین نہیں کی جاتی ، نہ ہی خیرات و مہر بانی کرنے کو بنیادی حق کا درجہ دیا جا تا ہے ، جس سے اس کے اندر پھٹنگی اور ثبات پیدا ہوتا ہے۔ مزید وشواری اس لیے بیش آئی کہ اس کام کی ذمہ داری فرد کی اپنی صوابہ یہ پر چھوڑ دی گئی اور کسی وشواری اس لیے بیش آئی کہ اس کام کی ذمہ داری فرد کی اپنی صوابہ یہ پر چھوڑ دی گئی اور کسی خشر ایا گیا ، جس کالازی نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ لوگ خیرات کی مقد ارگھٹات کے رہے۔ غریب طبقہ بھی جو پہلے سے ہرتم کے ہاتی تعادن سے محروم تھا، کشاں کشاں فقرو فاتے کے مہیب طبقہ بھی جو پہلے سے ہرتم کے ہاتی تعادن سے محروم تھا، کشاں کشاں کشاں فقرو فاتے کے مہیب غار کی طرف بوصتار ہا در آخر میں بینظر سے بھی پورے طور پر اضحال کا شکار ہو کررہ گیا۔ گا

# اسلام سرمایددارول کے نظریے کامخالف ہے

انفرادی خیرات کی طرح اسلام ہے بھی پیند نہیں کرتا کہ دولت سرمایہ داروں کی ذاتی ملکیت بھی چائے۔ تصرف کے جملہ حقوق بس انہیں حاصل ہوں اور کسی کوخیرات دینا، خد بیناان کی اپنی مرضی پرموقوف ہو،اس لیے کہ قارون کی وہنی ان کی بی تھی جس نے دولت کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تھا اور اپنی پسماندہ تو م کی حق تلفی کی تھی،جس کا نتیجہ بیہوا کہ 'اللہ نے اس کواور اس کے دھن دولت کوز مین میں دھنسادیا اور کوئی اس کا پرسان حال ندر ہا۔ (۱۲۸/ القصص ۱۸۱)

اس کے برعکس اسلام دولت کو اللہ کی ملکیت اور اس کا عطیہ قرار دیتے ہوئے بندے کومخش نائب اورنگران کی حیثیت دیتا ہے۔جس کا کام یہ ہے کہ دولت کو حاصل کرنے

<sup>🏶</sup> مجمع البحوث الاسلامية قاهره، ص: ٢٤٣\_٤٢\_

ر فريبي....اور....اور....اور....اور

آورخرچ کرنے میں صرف اپنے مولی کی مرضی کو مدنظر رکھے۔باری تعالی کا ارشاد ہے: ﴿ اَنْفِقُوْ اُمِیّا کَرُدُ قُلِکُمْ ﴾ (۲/ البقرة: ۲۰۶) ''جومال ہم نے تم کودیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔''

نيز فرمايا:

﴿ وَٱنْفِقُوْا مِيمَا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلُفِيْنَ فِيهِ اللهِ ﴿ ٥٧/ الحديد : ٧) "اورجس مال ميں تم كواس نے قائم مقام كيا اس ميں سے (اس كى راہ ميں خرچ كرو) ـ "

مال دار کا مال خوداس کانہیں ، خدا کا عطیہ ہے ، چنانچہ ارشاد ہے: ﴿ وَالْتُوْهُمْ مِّنْ مَنَالِ اللهِ الَّذِي َىٰ اللّٰهِ اللّذِي اللّٰهِ اللّٰذِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰذِي اللّٰهِ عَلَى اللهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَا عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَا عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَا عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ

یداس لیے کہ انسان زیادہ سے زیادہ عمل پیدائش میں اپنی کوشش صرف کرتا ہے لیکن اس کوشش سے نتیجہ برآ مدکر نا اللہ کے سواکون کرسکتا ہے۔ چنا نچہ کھیت میں جج ڈ النالیقینا اس کے بس میں ہے، لیکن اس جج سے پودااگا نا اور پودے کو درخت کی شکل دینا اس کے بس میں نہیں۔

پھر اسلام بتا تا ہے کہ یہی مالک حقیقی جس نے انسان، اس کی دولت اورساری
کا کنات کو پیدا کیا،غریوں کی مشکلات کا حساس دلا کر، مالداروں کوان کی دولت میں، بلکہ
پچ پو چھئے تو اپنی ہی دولت میں، جس کے وہ فقط امین ہوتے ہیں ایک مخصوص مقدار علیحدہ
کرنے کاحق ویتا ہے۔

اور یہ حقیقت ہے کہ یہال محض زبانی تھم پر اکتفانہیں کیا جاتا۔ نہ ہی خیرات وینے کے تکم کوکا فی سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ تنہا یہ چیزیں کسی بھی جگڑے ہوئے ماحول کو بدل نہیں سکتیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی شریعت نے اس معاطے میں مداخلت کرنے اور غریبوں کے حقوق کی بحالی کے لیے اسلامی حکومت کو کمل اختیارات دیے اور تھم عدولی اور غریبوں کے حقوق کی بحالی کے لیے اسلامی حکومت کو کمل اختیارات دیے اور تھم عدولی

الم غريبي ....اور ....اسلام \_\_\_\_\_\_ 51

کرنے والوں سے اس وقت تک برسر پریکاررہنے کا تھم دیا جب تک وہ ان کی ادائیگی کے لیے تیار نہ ہوجا کمیں۔

دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلام انتہائی منصفانہ طور پردو ایسے ذرائع کو یکجا
کرنے میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے جن میں باہم بڑی دوری ہے۔ چنانچہ ایک طرف وہ
دعوت وہلیخ اورا خلاقی دباؤ کے ذریعے دلوں کو ہموار کرتا ہے اور دوسری طرف پہلی تدبیر کارگر
نہ ہونے کی صورت میں جروا کراہ اور قانون کی طاقت استعال کرنے ہے بھی قطعاً گریز
نہ ہونے کی صورت میں جروا کراہ اور قانون کی طاقت استعال کرنے ہے بھی قطعاً گریز
نہ ہونے کی صورت میں جروا کراہ اور قانون کی طاقت استعال کرنے ہے بھی قطعاً گریز
نہ ہونے کی صورت میں جروا کراہ اور قانون کی طاقت استعال کرنے سے بھی تا گریز
بروجہ بہتر ہے، اس لیے کہ ہرکوئی جانتا ہے کہ جہاں نرمی سے کام نہیں بنا وہاں تی ناگزیر
ہوتی ہے۔ قرآنی تعلیمات سے روگردانی کرنے والوں کا بہتر علاج یہ ہوسکتا ہے کہ ان پر
توزیرات کی دفعات نافذ کردی جا کیں۔

پھر میکھی حقیقت ہے کہ غریبی ہٹانے کے لیے سر مایدداروں کی نام نہاد تجاویز کے مقابلے میں اسلام کاطریق کار چندا متیازی خصوصیات کا حامل ہے:

- اسلام کی پہلی خصوصیت بیہ کہ اس نے غریبوں کے حقوق سب سے پہلے تعلیم کئے،
  ان کی صفانت دی اور گزشتہ چودہ صدیوں سے،اس راہ میں مزاحمت کرنے والوں سے برابر
  جنگ کررہا ہے اور مثل مشہور ہے کہ'' پہل کرنے والا افضل ہوتا ہے خواہ بعد والے کتنا ہی
  آگے کیوں نہ نکل جائیں۔''
- © دوسری خصوصیت بیہ کہ بیحقوق خالص اسلامی ہیں۔اسلام ان حقوق کو بنیادی اور آئینی تصور کرتا ہے اور انہیں رکن کا درجہ دیتا ہے۔ کسی ازم یا دوسرے دھرم سے مستعار لے کراپنے نظام میں ان کی ہوند کاری نہیں کرتا ، ندان کو الی خمنی حیثیت دیتا ہے جو ماحول ، ساح ، زمانے کے انقلاب یا جنگی حالات کے دباؤ کا نتیجہ ہو۔
- تسری خصوصیت یہ ہے کہ بید حقوق دائی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں ان کی حیثیت وقق اور عارضی نہیں، ورنہ بید واقعہ ہے کہ جس نظام میں وقتی نقاضوں کے سبب کوئی تبدیلی ہوتی ہے۔ آ کے چل کرکسی اور وقتی نقاضے کے تحت مزید تبدیلیوں کا امکان نکل آتا ہے اور بید

ر غريبي .... اور .... اسلام \_\_\_\_\_ 52 ... اسلام \_\_\_\_\_ 52 ... أم

سلسلہ بھی ختم نہیں ہوتا۔اس کے برعکس اسلام از لی شریعت اور اللہ کا ایسا آخری قانون ہے جس میں تا قیامت کسی ترمیم یا تبدیلی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

- چقی اورسب سے اہم خصوصیت ہے ہے کہ اسلامی نظام خودایک جامع ، ٹھوں اور کھمل نظام حیات ہے۔ جس کے اندردہ ساری خو بیاں اور کمال موجود ہے جوایک ہمہ داں اور ہمہ بیں ذات کے مقرر کردہ نظام کا طر ہُ امتیاز ہے اور ہے بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ کوئی نظام نہ ان اوصاف کا حامل ہے، نہ ان اوصاف میں اسلام کی ہمسری کا تصور کرسکتا ہے۔ ختانچہ بیمشاہدہ ہے کہ سر مایہ دارانہ نظام کی جاری کردہ بیشتر اسکیمیں ،کڑی شرطوں کے ساتھ چنانچہ بیمشاہدہ ہے کہ سر مایہ دارانہ نظام کی جاری کردہ بیشتر اسکیمیں ،کڑی شرطوں کے ساتھ انہائی محدود پیانے پر کسی ضرورت مند کو مالی تعاون یا امداد دیتی ہیں ،کین انہیں مطلق اس کی پروانہیں ہوتی کہ لینے والے کی ضرورت اس امداد سے پوری ہوتی ہے یانہیں۔ اس کی پروانہیں ہوتی کہ لینے والے کی ضرورت اس امداد سے پوری ہوتی ہے یانہیں۔ اس ایرانہ مال کی مختر تفصیل ہیہ کہ
- ① یورپ نے طویل غور و فکر کے بعد المداد واعانت کے لیے ''انشورنس'' اور ''بیہ'' کے طریقے کورواح دیا اور چونکہ ان کا موجد یورپ تھا، اس لیے فیشن کی طرح دنیا کے بہت سارے ملکوں میں اس کا شہرہ ہوا، لیکن اس اسکیم کی ایک خامی تو یہ ہے کہ اس کا فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے، جوخانہ پری کے بعد خود کو اس اسکیم ہے متعلق کر چکا ہو، اس لیے غیر متعلقہ افراد کواس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، خواہ ان پر کیسی ہی افزاد کیوں نہ پڑے۔

دوسرے میہ کہ اس اسلیم میں پالیسی خریدنے والے کو وہی پھھ ملتاہے جس قدر برسرروزگارر سبتے ہوئے گاہے بگاہے وہ جمع کئے ہوئے ہوتا ہے۔اس لیے ظاہر ہے کہ ذیادہ آمدنی والے کی بچت زیادہ اور کم آمدنی والے کی بچت کم ہوگی، جبکہ حاجت اور ضرورت کم آمدنی والوں کوزیادہ ہواکرتی ہے۔

اس کے برعکس اسلامی نظام بن نوع انسانی کی عمومی کفالت کی جوذمدداری اپنے او برعائد کرتا ہے خصوصاً مسلمانوں کوجس نظام کا پابند بناتا ہے، اس کی متازصفت یہی ہے کہ امدادی رقم پانے والوں کا کوئی سر ماید پہلے سے بیت المال میں جمع نہیں ہوتا۔ اس لیے تقسیم کے وقت کم یا زیادہ امدادے لیے کسی ناپ تول کی چندال ضرورت نہیں ہوتی۔ جس سے

ضرورت مندکی جمله ضرور تیس رفع ہوجاتی جیں اور وہ فارغ البال اور آسودہ حال ہوجاتا ہے۔

(2) ساجی کفالت کے بورو پین نظام میں نقص کی بید دو چہیں مشزاد ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے

کہ جملہ ضرورت مند کیسال طور پران سے مستنفید نہیں ہوسکتے ، دوسرے بیر کہ اسلامی نظام

ز کو ق کے ذریعے سے جس ہمہ کی طریقے پرخریوں کی اعانت اور دشگیری کرتا ہے بورو پین

نظام برائے نام المداد پریفین رکھتا ہے۔ تفصیل آرہی ہے۔

## اشترا كيت اوراسلام

ابرہی اشتراکیت (مارکسٹ کمیونٹ) جس کی نظر میں غربی کا علاج بس اس صورت میں ممکن ہے کہ سر ماید داروں کے خلاف بورش کی جائے ،ان کی املاک صنبط کرلی جائے ، بخی ملکیت کوسرے سے ختم کر دیا جائے ادرسب سے بڑی بات بیہ ہے کہ پس ماندہ طبقہ میں سر ماید داروں کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکا کراس شم کی طبقاتی جنگ کا ماحول پیدا کیا جائے ، تا آ نکہ محنت کش عوام کی فتح ہواور پرولتاری آ مریت بحال ہوجائے! تو واقعہ یہ ہے کہ اسلام ان ربخانات کی مخالفت کرتا ہے ، اس لیے کہ یہ نظریہ براہ راست اسلامی اصولوں سے فکراتا ہے۔

#### اختلافات كى چندوجو مات بيرېين:

① بدرست ہے کہ سر ماید داروں میں ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو دولت کے نشے میں ظلم وزیادتی کا خوگر بنا، یہاں تک کہ متا داروں اور مز دوروں کے جائز حقوق تک دبا ببیٹا، لیکن یہ بھی درست ہے کہ ان ہی میں ایک دوسرا طبقہ ایسا بھی ہمیشہ سے رہا ہے جس نے دولت کو نعمت الٰہی سمجھا اور اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ..... پھر ایسے حالات میں اسلام یہ کیوں کر پہند کرے گا کہ گناہ قوم کے چند افراد ہی کریں لیکن اس کی سز اپوری تو م کودی جائے!؟

اسلام کا ازل سے بید دستور ہے کہ ہر کوئی اپنا ہی جواب دہ ہے۔ یا اپنے ان مانختو ل کا، جن کی نگرانی اسے سونچی گئی ہے، کیکن ان کے علاوہ کسی اور کی جواب دہی اس کے - او پر عائد نہیں ہوتی:

﴿ كُلُّ الْمِينُّ بِهَا كُسُبُ رَهِيْنُ ﴿ ﴾ (٥٢/ الطور: ٢١) " برخض الي اعمال (كفريه) من مجبوس (جهنم ميس)ر مهاك" ﴿ وَلَا تَكُسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا \* وَلَا تَوْدُو إِذِدَةٌ وَقُدْدُ أُخْرَى \* ﴾ ﴿ وَلَا تَكُسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا \* وَلَا تَوْدُو إِذِدَةٌ وَقُدْدُ أُخْرَى \* ﴾

'' اور جو شخص بھی براعمل کرتا ہے۔وہ اسی پر رہتا ہے اور کوئی دوسرے کا یو جھ نیا تھائے گا۔''

قرآن پاک بتا تا ہے کہ یہی اصول بچھلی کتابوں میں بعین موجود تھا: ﴿ اَمُر لَمُ يُنَتَّا أَبِهَا فِيْ صُعُفِ مُوسَى ﴿ وَإِبْرُاهِيْمُ الَّذِيْ وَفَى ﴾ الْآكَوْرُ وَانِدَةٌ تِنْدَا أُخُولِي ﴿ وَآنُ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَاسَعَى ﴾

(٥٣/ النجم:٢٦ تا٢٩)

'' کیااس کواس مضمون کی خبر نہیں پہنی جومویٰ کے صحیفوں میں ہے اور نیز ابراہیم کے ، جنہوں نے احکام کی پوری بجا آوری کی ، (وہ مضمون ہے ہے کہ ) کوئی محض کسی کا گناہ اپنے او پرنہیں لے سکتا اور یہ کہ انسان کو (ایمان کے بارے میں ) صرف اپنی ہی کمائی ملے گی۔''

ان قوانین کوعقل سلیم اور حق وصدافت برمنی آئین بھی تسلیم کرتا ہے۔

(2) اختلاف کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اسلام خاص طور پر انفرادی اور نجی ملکیت کوتشلیم کرتا ہے۔ اس لیے کہ اس صورت میں انسان کے فطری جذبات کی تسکین ہوتی ہے۔ سان کے اندر ترتی اور چیش قدمی کی امثلیں پیدا ہوتی ہیں۔ معاش کی نئی نئی راہیں تھاتی ہیں اور در حقیقت شہری اور سیاسی آزادی کی تجی ضانت اس کے اندر مضمر ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ اسلام کی دی ہوئی یہ ملکیت آزاداور بے لگامنہیں۔ چنانچہ اسلام اس کے لیے حدود مقرد کرتا ہے۔ پچھ پابندیاں عائد کرتا ہے، جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔

اب رہا سوال کہ ساج کا ایک طبقہ اگرظلم کی حد تک نجی ملکیت کا غلط استعال کرتا ہے تو بلا شبہ بیاس کا قصور ہے۔انفرادی ملکیت کا نظریداس سے سی معنی میں متاثر نہیں

ہوسکتا،اس لیے کہ خرابی اور فساد کا ناسوران افراد میں ہے نہ کہ اس نظریے میں۔ورنہ تجربہ شاہدہے کہ دل اور ضمیر پاک ہوتو وہی دولت خیر و برکت کاسر چشمہ بن جاتی ہے۔

چنانچە مدىث شرىف مىں ہے:

((نِعْمُ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ))

" دولت نیک آ دمی کا بهترین سر ماید ہے۔"

یہی وجہ ہے کہ اسلام ضمیر اورنفس کی اصلاح وتربیت پرسب سے زیادہ زور دیتا ہے، پھر قانون کو چوکس اور رائے عامہ کو بیدار رکھتا ہے، تا کنفس کوشرارت کا موقعہ نہ ملے۔

علاوہ ازیں اسلام افراد اور جماعتوں کے درمیان اخوت اور ایک دوسرے کی ہدد
 کرنے کی اسپرٹ پیدا کرتا ہے، تا کہ عداوت اور طبقاتی کش مکش کی نوبت نہ آئے ، اس

کرنے ی امپرٹ پیدا کرتا ہے، کا کہ عدادت اور طبقال سی میں ی توبت ندائے، اس لیے کہ اس کی نظر میں حسد اور دشمنی خود بہت بوی آفت ہے جو اعمال کو اس طرح عارت

كرتى ہے جيسے آگ سوكھى ككڑى كوجلا كر خاك كرديت ہے۔ اس ليے حضور مَثَا اللَّهِ أَنْ است

قومی روگ کا نام دیاہے، جس سے پوری پوری قویس بیاہ ہوجاتی ہیں۔ -

اوراگراس قدر پیش بندیوں کے بعد بھی بدشمتی سے امت کسی انتشار کا شکار ہوتی ہے واقعہ میں ہوتی کے درار افراد کوفتندوشر کے رفع کرنے پر مجھور کرتا ہے اور ایسے نازک وقت میں روزہ منماز اور صدقہ خیرات جیسی عبادتوں کی ادائیگی کو ٹانوی حیثیت

دیتاہے، نیزاس لیے کہ ایمان اور اخوت اسلامی کا یمی تقاضا ہے۔ چنانچ ارشاد ہے:

﴿ إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُودٌ فَأَصْلِعُواْ بَيْنَ أَخَوْلُكُمْ ﴾ (٤٩/ الحجرات: ١٠)
د مسلمان آپس ميسب بهائى بهائى بين ، تواسية دو بهائيول ميسلم كرا

www.KitaboSunnat.com "اكروك"

بخارى اورسلم ميں ہے كرحضور مَالْ يَنْفِر نِے فرمايا:

((كُوْنُوْ اعِبَادَ اللَّهِ إِخْوَالَّا))

الله مسند احمد: ١٩٧/٤، رقم: ١٧٣٠٩ هـ الله بخارى، كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، رقم: ٢٠٦٤، مسلم، كتاب البروالصله، باب تحريم التحاسد و السبب النباغض والتدابر، رقم: ٢٥٢٦، مسند احمد: ١/٧، رقم: ٣٥\_

" بندگان خدا! آپس میں بھائی بھائی بن کررہو۔"

اسلام کی بیدہ اسپرٹ ہے جواسلام کوان تمام مذاہب کے خلاف صف آرا کرتی ہے جن کا بنیادی تخیل زرداروں اور نا داروں میں کیندو حسد کی آگ بھڑ کا نا اور اس کو ہوا دینا ہے اور بیصرف اس لیے کہ بھائی چارہ اور آپس کی صلح وصفائی اسلام کی بنیا دی تعلیمات میں سے ہے۔قرآن تھیم اس کی دعوت دیتا ہے اور احادیث نبوی اس کی تائید کرتی ہیں۔

سین خدارا! ان تعلیمات کا مواز نه مسلمانوں کے موجودہ طریق زندگی ہے ہرگز نہ کئے۔ اگران تعلیمات کا محق اور سچانموند دیکھناہوتو ابتدائے اسلام کے زرین دورکود کھئے، جہال ایک طرف عبدالرحمٰن بن عوف اور عثمان غنی جیسے مال دار صحابہ تھے، جن کے یہاں سیم و زرکی فراوانی تھی، لیکن دوسری طرف ان ہی کے پہلو بہ پہلو ابو ہر رہو ، ابو ذر اور بلال (رضوان اللہ علیہ م اجمعین) جیسے مفلس اور نا دار صحابہ بھی موجود تھے۔ جن کی تنگ دی میں جن رضوان اللہ علیہ م اجمعین) جیسے مفلس اور نا دار صحابہ بھی موجود تھے۔ جن کی تنگ دی میں جن بیان بلان نہیں، لیکن کیا تاریخ بتا سکتی ہے کہ ان میں با ہمی نفر ہے اور بغض و حسد کسی درجہ موجود تھا یا کوئی سرمایہ دار کسی نا دار کو دیکھ کر اگر تا یا اتر اتا تھا؟ نہیں! بلکہ یہ سب اسلامی رواداری اور وسیح انتظری سے سرشارا سے معبود تھے تھی کے فرمان کے مطابق آپیں میں بھائی چارے کے وسیح انتظری سے سرشارا سے معبود تھے تھی کے فرمان کے مطابق آپیں میں بھائی چارے کے وسیح انتظری سے سرشارا سے معبود تھے تھی کے فرمان کے مطابق آپیں میں بھائی چارے کے

پراسلام یہ بھی پہندنہیں کرتا کہ ایک مسئلے کے لیے اس سے تعین مسائل پیدا
 کردیئے جائیں۔ جب کہ دوسری طرف کمیونزم اور اشتراکیت کی تمام ترکوشش یہی ہوتی
 ہے کہ غربی اور اقتصادی بدحالی کو دور کرنے کے لیے قومی آزادی کا گلا گھونٹ دیا جائے اور
 الی سفاک اور خود غرض آ مریت قائم کر دی جائے جو روز گار اور اناج کے ذخیروں پر
 پہرے بٹھادے ، آزادانہ نقل و حرکت اور خی ملکیت کو خواب و خیال بنادے اور ساری قوم کو
 ایسے شکنج میں کس دے جس میں ہرکوئی خود کو غلام محسوس کرے اور صرف ایک فرد کو سربراہی
 اور بالا دی حاصل دے ، جو پولیس فورس ، انٹیلی جنس ، حوالات اور خفیہ تہہ خانوں اور اذیت
 اور بالا دی حاصل دے ، جو پولیس فورس ، انٹیلی جنس ، حوالات اور خفیہ تہہ خانوں اور اذیت
 خانوں کے ذور پر پورے ملک کو ایک وسیع جیل خانے میں تبدیل کردے اور عوام اس فورس
 خانوں کے ذور پر پورے ملک کو ایک وسیع جیل خانے میں تبدیل کردے اور عوام اس فورس
 عانوں کے ذور پر پورے ملک کو ایک وسیع جیل خانے میں تبدیل کردے اور عوام اس فورس

ر المريبي ..... اور ..... اور ..... اور ..... اور .... اصلام ..... 57 .... و المراجعة .... المراجعة

اپ گلے میں ڈال لیس اور اس کے سواوہ کیا کریں گے، بھلاتن تنہا اس کے مقابلے میں چوں چرا کی ہمت ان میں کہاں سے آئے گی؟ جو مخار کل اور ڈکٹیٹر بن کر اقتد اراعلیٰ کواپنی مشی میں لیے ہواور جو بزبان حال ، ان کا اور ان کی اولا د کا ان داتا، خود کوتصور کرتا ہو ...... قرآن کریم مجودی کی اس زندگی کو دور غلامی سے اس لیے تبییر کرتا ہے کہ قوت ارادی آ دمی کے اندر بیداری اور جرائت پیدا کرتی ہے۔ جس کے بعد آ دمی تیج معنی میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوکر دوسروں کی خاطر خواہ تگہداشت بھی کرسکتا ہے اور غلام ان اوصاف سے عاری اور تبی

قرآن پاک کاارشادے:

﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَهُ مِنَّا لِرُفّا حَسَنّا فَهُو يُتُوفُ مِنْهُ سِرًا وَجَهُرًا ﴿ هَلْ يَسْتَوْنَ ﴿ ﴾

(١٦/ النحل:٥٧)

"اللدتعالى ايك مثال بيان فرمات بيل كدائك غلام محملوك،اسےكى چيز كا اختيار نييں اور ايك شخص ہے جس كوہم نے اپنے پاس سے خوب روزى دى ہے وہ اس سے پوشيدہ اور علائي خرچ كرتا ہے كيا (اس قتم كے شخص ) آپس يس برابرہو سكتے بيں؟"

قرآن پاک کی نظر میں غلام کا تصوریہ ہے کہ وہ بے بس ہوتا ہے۔ ہوتم کے قبضہ قدرت اور ملکیت سے خالی ہوتا ہے، رہا آزاد، تو بچے کچے وہ آزاداور بااختیار ہوتا ہے۔ جو چاہتا ہے کرسکتا ہے۔

قرآن کریم کی نظرمیں آزاد وخود مختاروہ ہے:

﴿ مَنْ دَرَقَنْهُ مِنَا يِذُقَا حَسَنَا فَهُو يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا اللهِ ١٦١ النحل ٧٥٠) "اورا يک شخص ہے جس کوہم نے اپنے پاس سے خوب روزی دی ہے وہ اس میں سے پوشیدہ اور علائی خرچ کرتا ہے۔"

🕏 شخصی آزادی اور نجی ملکیت پر قدغن لگانے کے بعد تحریک کے اس دوریس اشتر اکوں

نے عوامی مفاد منعتی اور زراعتی انقلاب اور ملک میں عام اصلا عات کے نام ہے۔ بشار بلند بانگ دعوے اور او نے وعدے کئے اور نت نئے بجیب وغریب فار مولے عوام کے سامنے پیش کئے ، لیکن سے پوچھے تو غربی ہٹانے اور غریبوں کی مشکلات کو دور کرنے میں انہیں خاطر خواہ کامیابی نہ ہوسکی ، اتنا ضرور ہوا کہ ان کے او چھے ہتھکنڈوں سے زچ ہوکر مرماید دارل نے کہیں ان کے سامنے سپر ڈال دی ، لیکن سے بھی حقیقت ہے کہنا داروں کو وہ ان کی جگہ سے بلند نہ کر سکے اور اگر غربی کو عام کرنا اور غریبوں کے معیار کو پست کر دینا ہی ان کی جگہ سے بلند نہ کر سکے اور اگر غربی کو عام کرنا اور غریبوں کے معیار کو پست کر دینا ہی ان کی انہائی آرز دو تھی ، تو بے شک کھلے دل سے اس بات کا اعتر اف کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے کمیونسٹ اور اشتر اکی بھائیوں کی آرز و پوری ہوئی اور ان کی محمت ٹھکانے گئی ، اس ہمارے کہ ہرسیاح جو کسی بھی مار کسی ملک کا دورہ کرتا ہے ، اسے وہاں معیار زندگی کی پستی ، فی کسی آلہ کہ نے کہ ہرسیاح جو کسی بھی مار کسی ملک کا دورہ کرتا ہے ، اسے وہاں معیار زندگی کی پستی ، فی کسی آلہ کہ نے کہ ہرسیاح جو کسی بھی مار کسی ملک کا دورہ کرتا ہے ، اسے وہاں معیار زندگی کی پستی ، فی کسی آلہ کہ نے ناسب میں بے حد کسی اور زندگی کی تھی لڈ توں سے ان کی محرومی صاف نظر کسی آلہ کے نیا سے دیا کہ اعدادو شار کی رپورٹ سے اس کا بخو کی انداز ہ ہوتا ہے۔

( دفتر اعدادوشار، بو-این-اونے چندسال پہلےاس رپورٹ کوشائع کیا)

| ياؤنثر | اعداد       | تقريبا | فالر | فی تس سالانه آمدنی | ملک                  |
|--------|-------------|--------|------|--------------------|----------------------|
| "      | ۵۵۰         | **     | "    | irat               | رياستهائ متحده امريك |
| #      | <b>***</b>  | H      | "    | ٨٧٥                | كينيذا               |
| u      | <b>19</b> + | "      | **   | 209                | سويز رلينژ           |
| ff     | <b>77</b> + | H      | **   | ۷۸+                | سوينيان              |
| Ħ      | raa         | "      | "    | 22r                | برطانيه              |
| Ħ      | rr+         | H      | "    | 9/19               | د نمارک              |
| **     | tra         | Ħ      | "    | 414                | آسريليا              |
| n      | 11+         | n      | "    | DAT                | لمجيئم               |
| #      | 19+         | "      | "    | ۵+۲                | بالينذ               |
| "      | 14+         | "      | "    | የጓተ                | فرانس                |
|        |             |        |      |                    |                      |

| Do. 59 |            |    |           | ياوراسلام 🛁 | کی غریبے   |
|--------|------------|----|-----------|-------------|------------|
| "      | 1174       | ** | **        | 121         | چپکوسلاویی |
| "      | 11+        | "  | <i>87</i> | T*A         | روس        |
| H      | 1+4        | "  | **        | 1"++        | يولينثر    |
| "      | <b>f**</b> | n  | **        | 249         | منگری ا    |
| "      | <b>f</b> • | n  | "         | 12          | چين        |

(النظام الشيوعي)

اورا گر کمیونسٹ ملکوں میں اقتصادی بدحالی کی بہتاویل کی جائے کہ وہاں کمیونسٹ اصولوں پر کماحقہ، عمل نہ کیا گیا تو یہ ہے معنی سی بات ہوگی! اس لیے کہ کوتا ہی اور خرابی عملدرآ مد میں نہیں، خودان اصولوں کے اندر موجود ہے۔ در نہ خود سوچئے کہ جس جگہ ایک ذاتی ملکیت کا خاتمہ کر دیا جائے ، وہاں کے افراد میں کام کی گئن اور پیداوار میں اضافے کے لیے جوش و دلولہ کیونکر پیدا ہوگا؟ نیز ایسے افراد کس کام کے ہوں گے، جوخود کے تو مالک ہول گے، کیکن ان کی روح اور عقل دوسروں کی غلام ہوگی۔

بیانہیں اسباب کا نتیجہ تھا کہ ان کے یہاں زندگی کے مختلف شعبوں میں عام ا گراوٹ رونما ہوتی رہی اورخودان سر مایہ داروں کے مقابلے میں ان کی حالت روز بروز اہتر ہوتی رہی ،جنہیں کم از کم کلمل اختیارات اور آزاد کی رائے بہر حال حاصل تھی۔

اور بالآخروہ زمانہ آیا جب کہ اپنی ہے پستی اشتر اکیوں کے دل کی خلش بن گئی اور خود ان کی صفول میں بالا بالا اس پر تنقیدیں ہونے لگیس اور ان کی نگا ہیں پھر اس نظام کی طرف اٹھنے لگیں، جس ہے بھی انہوں نے نفرت بھی کی تھی!

 ر غريبي اور اسلام <u>60 .</u>

چرآن مزدوروں کو بھی مزدوری کی مقررہ اجرت ملتی ہے۔اس لیے کہان کا فلسفہ یہ ہے کہ ''جو کمانہ سکے،اسے کھانے کا کوئی حق نہیں ہے۔'' ڈانٹ پھٹکاراور جھڑ کیاں ان کا مقدر ہے، یارو ٹی کے گرے پڑے کچھ کھڑے۔ ﷺ نصیب تنجمل جاسۂ تارتارے!

خلاصه

ساری بحث کا حاصل یہ ہے کہ اسلام غربی کو ایک ایسا مسئلہ سمجھتا ہے جس کاحل مکن ہے، ساتھ ہی خوداس کے امکانی علاج کی نشاندہی کرتے ہوئے اس بات ہے آگاہ کرتا ہے کہ غربی کے خلاف جنگ کی صورت میں مشیت الجی اور تقدیر ہے جنگ کرنے کے مترادف نہیں الیکن بایں ہمہ اسلام اسے پیند نہیں کرتا کہ غربی کو فعمت الجی اور دولت کو گناہوں کی فوری سز الصور کیا جائے۔

اسلام اے بھی پیندنہیں کرتا کہ غربی کونقد برکائل فیصلہ بچھ کراس کے آگے سپر ڈالنے کی تلقین کی جائے اس پر خوشیاں منائی جائیں!
 اسلام اس عقید ہے کو بھی درست نہیں خیال کرتا کہ غربی کے علاج کوشخصی خیرات میں مضمر مانا جائے۔

☆ …… ای طرح غریول ہے متعلق سر ماید داروں اور حکومت کے اس رویے کی اسلام خالفت کرتا ہے، جب کہ ان ہی میں خود کو خالفت کرتا ہے، جس کی نمائندگی آزاد سر ماید دارانہ نظام کرتا ہے، جب کہ ان ہی میں خود کو اعتدال پند سجھنے والے لوگ بھی موجود ہیں جو پیوند کاری اور شگاف کوسلائی سے بند کرنے کی ناکام کوششوں میں سرگر دال ہیں۔

کی ناکام کوششوں میں سرگر دال ہیں۔

🖈 سلام ان افراد کو بھی پوری شدت سے نظر انداز کرتا ہے جوسر مایہ دار سے برسر

الله واضح رہے کہ مارکسسٹ کمیونسٹوں کا ند ہب کے بارے میں کیاعقیدہ ہے، دین و ند ہب کا دہ کس طرح انگار کرتے ہیں، کفروالحاد پر منی باطل عقائد کو بنیاد بنا کر ہراصلائ تحریک کوکس طرح نداق اور تنقید کا فثانہ بناتے ہیں؟ ساوراس قبیل کے دیگرامور سروست ہمارے موضوع ہے خارج ہیں۔ای لیے ہم نے ان کے صرف ان نظریات کرد ۔ ج کیا ہے، جن کا تعلق غربی اوراس کے علاج سے ہاور یہی اس کتاب کا موضوع ہے۔

پیکار ہیں۔ اگر چہ اس خلفشار کو وہ قانونی جنگ کا نام نہ دیتے ہوں، اس لیے کہ جن کے خلاف سیصف آرا ہیں، ان میں سبھی لوٹ کھسوٹ اور حق تلفی کے مجرم نہیں ہوتے، بلکہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو حلال اور گاڑھی کمائی سے دولت مند بنتے ہیں اور اس کے حقوق کا لحاظ کرتے ہیں۔

اسلام ان تمام انتها پیند جانبدارنظر یوں گوشکرا تا ہے، جوسیدھی راہ سے بہت دور،
 افراط یا تفریط میں مبتلا ہیں۔

ان بیج وار بعول بعلیوں سے ہٹ کر اسلام کچھ مثبت علاج تجویز کرتا ہے۔ چند تقمیری اور قابل استعال وسائل کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جن کی تفصیل ہم آبندہ پیش کر رہے ہیں۔





رکت و گمل
 مخت کریز
 خایت
 توکل کا فلط مفہوم
 رہبانیت اور اسلام
 مخت معاثی و سائل حدیث کی روشیٰ میں
 شمس مختلف معاثی و سائل حدیث کی روشیٰ میں
 شمس مخبارت زراعت و ستکاری
 خسس کحی کام میں شرم نہیں
 شمس تلاثی معاث
 بیک اور گداگری
 بیک اور گداگری
 شمائی روز کار
 فراہمی روز کار

تحلاصه

.....☆

السلامي ذرائع \_\_\_\_\_\_ 64

# اسلامی ذرائع

اس میں شک نہیں کہ اسلام غربی کی خدمت اور ہرمجاذیراس کے خلاف جنگ اس لیے کرتا ہے، تا کہ عقا کداور رہمی ہن کے طریقوں میں بگاڑ نہ آئے، خاندان اور ساج کی حفاظت ہواور خاص طور پر ایسے ساج کی تغیر ہو سکے جس میں ہرفر واخوت اور مساوات کے خلصانہ جذبات سے سرشار ہواور بیہ ہرکوئی جانتا ہے کہ بیرتب ہوگا جبکہ لوگوں کے پاس کھانے چنے اور رہنے ہے لئے، ای طرح دیگر ضروریات زندگی کی شخیل کے لیے اس کھانے چنے اور رہنے ہوگ ، ای طرح دیگر ضروریات زندگی کی شخیل کے لیے اس قدر اسباب فراہم ہوں، جوان کے اور ان کے بال بچوں کے لیے بڑی حد تک کافی ہوں، اور ان کی انفرادی، اجتماعی یا از دواجی زندگی کسی کدورت اور میل کے بغیر اپنے رہب کی خوشنودی حاصل کرنے اور اس سے تعلق استوار کرنے میں بسر ہواور اگر خیر سے کسی مسلم خوشنودی حاصل کرنے اور اس سے تعلق استوار کرنے میں بسر ہواور اگر خیر سے کسی مسلم معاشر سے بیا اسلامی ملک میں کوئی غیر مسلم ، امان لے کر سکونت پذیر ہوتو رہائش اور ہم قتم کی آسائش کے اسباب اس کے لیے بھی فراہم ہوں اور اپنے بال بچوں کے ساتھ اس کی آسائش کے اسباب اس کے لیے بھی فراہم ہوں اور اپنے بال بچوں کے ساتھ اس کی گزران بھی راحت و آرام سے ہو سکے ، لیکن پھریہ سوال پیدا ہوگا کہ اسلام کے وہ ذرائع کیا ہیں اور اسلامی معاشر سے میں رہنے والے افراد کو یہ چیزیں کیونکر میسر آسے تھی ہیں۔

## پېلا ذريعه ..... حرکت وممل

بطور جواب آیندہ سطروں میں انہیں ذرائع اور وسائل کوسلسلہ وارپیش کیا جاتا ہے۔ اسلام معاشرے کے ہرشخص سے مطالبہ کرتا ہے کہ جب قدرت کا اتنا بڑا کارخانہ صرف اس کے لیے حرکت وعمل میں مصروف ہے تو اس کا بھی یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اپنے ہاتھ پیرکو حرکت دے بمحنت سے گریز نہ کرے اور قرب وجوار میں چل پھر کراپنی روزی خود تلاش کرے۔

بارى تعالى كاارشادى:

﴿ هُوَ الَّذِي ۚ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِيهَا وَكُلُوا مِنْ يَنْقِه ۗ ﴾ (٧٦/ الملك: ١٥) اسلامی ذرائع \_\_\_\_\_

'' وہ ایسامنعم ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو منخر کیا، سوتم اس کے راستوں میں چلو پھرواور اللہ کی روزی میں سے (جوزمین میں پیدا کی ہے ) کھاؤ ہو۔''

عمل سے مرادوہ مناسب روز گار ہے،جس سے اپنے اور اپنے خاندان..... کے لیے خاطرخواہ روزی کا سامان ہو سکے۔

اس میں شک نہیں کہ زندگی کے جہاد میں محنت ومشقت اور حرکت وعمل وہ حربہ ہے۔ جس کے ذریعہ انسان دولت پیدا کرسکتا ہے اور م مے جس کے ذریعہ انسان دولت پیدا کرسکتا ہے۔ زمین کے اس ویرائے کو آباد کرسکتا ہے اور غربی اور نا داری کے خلاف فیصلہ کن جنگ کرسکتا ہے۔

حضرت صالح عَلَيْلِا كَ بان ہے قرآن پاك كاارشاد ہے: ﴿ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهِ مَا لَكُوْمِ قِنْ اِلْهِ غَيْدُةٌ \* هُوَ ٱنْشَاكُورُ قِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْبَرُكُونِهُا ﴾ (١١/ هود:٦١)

''اے میری قوم! تم الله کی عبادت کرد، اس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں اس نے تم کوز مین کے مادے سے پیدا کیا ادر اس نے تم کو اس میں آباد کیا۔''

(الف) علاوہ ازیں اسلامی سوسائٹی کی ایک ممتازخوبی بیہ ہے کہ وہ ہر مخص کو اس بات کی پوری آزادی دیتی ہے کہ یہ ہرائش دولت کے لیے جس پیٹے کو چاہے اختیار کرے،خواہ ادنی ہی پیٹیہ کیوں نہ ہو، کیکن کسی کو ایسے کام کے لیے مجبور نہیں کیا جاتا جو اس کی فطرت کے خلاف یاس کے معاشرے کے لیے ضرر رسال ہو۔

اسلام میں حرام طهرائے گئے کاموں کی علت عمو نا یہی ہوتی ہے۔ (ب) کیکن مغا بذا اسلام اس کی بھی تائید کمرتا ہے کہ حرکت وعمل سے روز گار اور روزگار سے روزی اورتن آسانی کی فراہمی ایک امر بدیہی ہے، کیکن بیخواب اس وقت شرمندہ تعبیر ہوگا، جب ساج، ملک اور مکی سیاست پر اسلام اور اسلامی تہذیب و ہدایات کی جھاپ نمایاں ہوگی۔ مر العلامي ذرائع \_\_\_\_\_\_

جنانچہ کارکردگی اور محنت کے معیار کو بلند کرنے اور مالک و مزدور کے درمیان رونم ہونے والے مقرد کے بیں ان رونم ہونے والے مسائل کے تصفیہ کے لیے اسلام نے جواخلاقی ضابطے مقرد کے بیں ان کے پیش نظر یہ بات پورے وثوق سے کہی جاستی ہے کہ ایک محنت کش مزدور بھی ہرقتم کے جھڑوں اور پریشانیوں سے یکسو ہو کر محض اپنی مزدوری کے سہارے اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے اور دوسرے دشتے داروں کے حقوق بھی ادا کرسکتا ہے۔ اس لیے کہ اسلام سکھا تا ہے کہ پیپنے خشک ہونے سے پہلے مزدوری محنت کا ثمرہ بلا کم وکاست اس کے ہاتھوں میں پہنچادیا جائے۔

اسلام کی نظریس ایسے لوگ بدترین ظالم ہوتے ہیں، جو مطے شدہ اجرت ہے کی کرتے ہیں اور پہطے ہے کہ اسلام مظالم کرتے ہیں یاسرے سے اس کی ادائیگی کی کوئی فکرنہیں کرتے اور پہطے ہے کہ اسلام مظالم کوخت ترین حرام سجھتا ہے۔

اسلام سکھا تا ہے کہ مال و دولت اللہ کا نصل ہے، جسے حاصل کرنے کے لیے ہر جائز کوشش درست ہے اور ہرمسلمان کواس سلسلے میں کھمل نہ ہمی آزادی حاصل ہے۔اسلام اس کی کھلی اجازت دیتا ہے کہ آ دمی اپنی پس انداز کردہ دولت سے کسی بھی قتم کی منقولہ یاغیر منقولہ جائیداد کی خرید وفروخت کرے۔

### محنت ہے گریز

اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتاہے کہ آ دمی کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی نہ گزارتے ہوئے ایسے دسائل اختیار کرے جن سے اس کا معیار زندگی بلند ہو۔اس کی بیاری اور کبرشی کے دن سکھ چین سے بسر ہوں اور اس کے بعد اس کے بیچ در بدر کی شوکریں نہ کھاتے پھریں۔

ای لیے اسلام نے بہت پہلے سے ان فاسداد ہام اور باطل خیالات کی جڑیں کاٹ دیں جن کے ہوتے ہوئے آ دمی مختی اور جفاکش بننے کی بجائے کامل اور ست بن جاتا ہے۔

(الف) چنانچہ کچھلوگوں کو بیروہم ہو جاتا ہے کہانہیں خدا پر بھروسہ ہے۔اس نے پیدا

الم واسلامي ذرائع (67) واسلامي ذرائع (67)

کیا ہے تو روزی بھی وہی دےگا۔ خواہ اس کے لیے محنت مشقت کی جائے یا نہ کی جائے۔
اسلام اس قماش کے لوگوں کو ناسمجھ تصور کرتا ہے۔ اس لیے کہ تو کل اور خدا پر بھروسہ کرنے کا
میر مطلب ہرگزنہیں ہے کہ آ دمی محنت کرنے اور اسباب کو استعمال کرنے سے گریز کرے اور
ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ رہے بلکہ مسلمانوں کا شیوہ ہے کہ وہ اسباب کو کام میں لائیں گے۔
چنا نچہ کھیتی کرنی ہوتو پہلے زمین درست کریں گے، پھر جے ڈالیں گے۔ البتہ نتیجہ خدا پر چھوڑ
دس گے۔

ز مانه نبوی مَثَاثِیَّمُ کا واقعہ ہے کہ جب ایک بدوی نے اپنی اونٹنی مسجد نبوی کے در وازے پر کھلی چھوڑ دی اور اپنی وانست کے مطابق خد اپر تو کل کرنا چاہا تو حضور اکرم مَثَاثِیُمُ نے انہیں فہماکش کی اور فرمایا کہ:

((اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلُ)) 🗱 "((ويكهو!)ات باندهاد، پُعرفدار بِمُروسه كرو\_"

#### حكايت

اک مفہوم کی ایک حکایت ہمیں صوفیا کے یہاں ملتی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت شقیق بنی میڈی سے بیشہ تھے۔ ایک بارتجارت کی غرض سے سفر پر نکلنے سے پہلے اپنے دوست حضرت ابراہیم ادہم میشائیہ سے ملنے گئے، اس لیے کہ ان کا خیال تھا کہ ممکن ہے سفر میں مہینوں لگیں پکر نہ جانے کب ملا قات ہو؟ لیکن تو قع کے خلاف چندی دن گر رے تھے کہ شقیق سفر سے والی آ گئے، اگلے روز ابراہیم ادہم میشائیہ نے جب انہیں مسجد میں حاضر دیکھا تو جرت سے کہا: کیوں شقیق! اتن جلدی لوٹ آئے؟ شقیق نے جواب دیا، جناب! کیا عرض کروں، راستے میں، میں نے ایک جرت انگیز منظر دیکھا اور جواب سے اللے پیرلوٹ آیا! ہوا یہ کہ میں نے ایک جرت انگیز منظر دیکھا اور بیا کہ خواب سے اللے پیرلوٹ آیا! ہوا یہ کہ میں نے ایک خیرآ بادجگہ تکان دور کرنے کے لیے وہیں میں نے ایک پرندے کو دیکھا، جوآ کھا اور توت پرواز سے بیمر محروم تھا، پراؤ ڈالا۔ وہیں میں نے ایک پرندے کو دیکھا، جوآ کھا اس کی چونچ میں کوئی چیز دبی میں بیاراد میٹر بین میں تھا کہ میں نے ایک دورا نیا دو ہی سے ایک دورا کی گرز بر کسے ہوتی ہوگی؟ ابھی میں بیاد میٹر بین میں تھا کہ میں نے ایک دورا نیا دو ہی نے ایک دورا نیا دورا نے کے دورا سے کہا تھا ہوگی؟ ابھی میں ای اور بین میں تھا کہ میں نے ایک دورا نے دور سے بین دورا کے دورا نے دورا نے دور سے بین دورا کھی جو کے میں کوئی چیز دبی ای ای ادھیڑ بن میں تھا کہ میں نے ایک دورا نے دور سے بین دورا کے دورا کے دورا کے دورا کی کوئی چیز دبی

<sup>🗱</sup> ترمذی، کتاب صفة القیامه، باب حدیث إعقلها و توکل، رقم: ۲۵۱۷\_

اسلامی ذرائع \_\_\_\_\_\_\_

سہوئی تھی،اس نے آتے ہی وہ چیز پرندے کے آگے ڈال دی اور چلا گیا،اس طرح اس نے کھیرے کئے اور بلا خر پہلے پرندے کا پیٹ بھرگیا، میں نے سوچا سجان اللہ! خدا جب الی دورا فیادہ جگہ رزق بہنچا سکتا ہے تو اس طرح شہر درشہر بھٹکنے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ چنا نچہ میں مزید آگے سفر جاری رکھنے سے باز آیا،اور گھرکی راہ لی۔

یان کرابراہیم ادہم مُونید نے کہا، شقیق تمہارے اس طرح سوچنے سے خت مالیک ہوئی، آخراس ایا ہج پرندے کی طرح بنتا تم نے کیوں پند کیا جس کی زندگی دوسروں کے مکڑوں پرکٹ رہی ہو؟ تم نے یہ کیوں نہیں چاہا کہ تمہاری مثال اس پرندے کی ہوجوا پنا پیٹ بھی ہوا پاتا ہے اور دوسروں کا پیٹ پالنے کے لیے بھی کوشاں رہتا ہے۔ کیا تم بھول گئے کہ او پرکا ہاتھ نیچ کے ہاتھ سے بدر جہا بہتر ہوتا ہے؟ شقیق نے بیسنا تو بے اختیارا پی جگہ سے اور کہا ابواسحات! تم نے میری آئیسی کھول دیں، اور پھرا گئے دن سے انہوں نے دوبارہ تجارت شروع کردی۔

توكل كاغلط مفهوم

( (لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُوزِقُهُمْ كَمَا تُوزِقُهُمْ كَمَا تُوزِقُهُمْ كَمَا تُوزِقُهُمْ كَمَا تُوزِقُهُمْ كَمَا تُوزِقُهُمْ كَمَا تُوزُقُ لِطَانًا ) \*

''اگرتم الله بربحروسه کروتو پرندول کی طرح و همهیس روزی عطا کرےگا۔ تم پرندول کود کیصتے ہو کہ صبح خالی پیٹ گھونسلوں سے نگلتے ہیں،لیکن شام کو آسودہ ہوکرواپس آتے ہیں۔''

ترمذی، کتاب الزهد، باب فی التوکل علی الله، رقم: ۲۳٤٤؛ مسند احمد: ۱/۳۰، رقم: ۲۳٤٤؛ مسند احمد: ۱/۳۰، رقم: ۲۳٤٤ مسند احمد: ۱/۳۰،

م اسلامی ذرائع

نابت کرتی ہے اور حصول رزق کے لیے جدو جہد کرنے کی صاف طور پر دعوت دیتی ہے،
اس لیے کہ بیصدیث بتاتی ہے کہ پرندوں کاشکم سیر واپس آنااس وقت ممکن ہوتا ہے جب کہ
رزق کی تلاش میں وہ نکل کھڑے ہوتے ہیں اور دن بجراسی فکر میں سرگر داں رہتے ہیں۔ گویا
پرندوں کی واد ود ہش ان کے لیے حصول رزق کا سبب ہے۔ اس تمثیل کی روسے صحابہ کرام
خشکی اور تری کا تجارتی سفر فرماتے ہے یا پھر کھجوروں کے باغات اور نخلتانوں میں مصروف
عمل رہا کرتے ہے۔ ان صحابہ کی پیروی ہمارے لیے بس ہے۔

ا مام احمد بن حنبل مُشائدً ہے کسی نے پوچھا، ایک مخص اس خیال سے گھریا مبحد میں نشست جمائے ہے کہ مجھے کچھ کرنے کی چنداں حاجت نہیں، میرارزق مجھے ل کررہے گا۔اس مخص کے بارے میں کیارائے ہے؟

آپ نے فرمایا: کیخض پر لے در ہے کا جاال ہے۔ائیس معلوم کے حضور مَنَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ نے فرمایا:

((جُعِلَ رِزُقِی تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِیُ))

"الله نے میرے دزق کومیرے نیزے کے نیچے چھپار کھاہے۔"

در حقیقت باری تعالی نے زمین کو بنایا تو اس میں خیرادر برکتوں کو د دیعت فر مایا اورانسانوں اور تمام جانداروں کے لیے روزی اور زندگی کی جملہ ضروریات اس کے اندر مہیا فرمائیں۔ چنانچے ارشاد ہے:

﴿ وَلَقَدُ مَلَّكُمْ فِي الْارْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَالِينَ \* قَلِيلًا مَّا

تَكُلُرُونَ فَ ﴾ (٧/ الاعراف: ١٠)

"اور بے شک ہم نے تم کوزین پر رہنے کو جگد دی اور ہم نے تمہارے
لیے اس میں سامانِ زندگانی پیدا کیا۔ تمہادگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔"
بی آ دم پراپنے احسانات کا ظہار فرماتے ہوئے دوسری جگدار شاد ہے:
﴿ وَكُلُّ اللّٰهِ وَالْبَعْرِ وَدَرَ قَنْهُمْ مِنْ الْبَيِّ وَالْبَعْرِ وَدَرَ قَنْهُمْ مِنْ

مر الله من ذرائع (70 م

الطَّيِّباتِ) (١٧/الاسرآء:٧٠)

''اورہم نے آ دم کی اولا دکوعزت دی اورہم نے ان کوخشکی اور دریا میں سوار کیا اور نقش فیس چیزیں ان کوعطا فر مائیں'' سوار کیا اور نفیس نفیس چیزیں ان کوعطا فر مائیں'' نیز فر ماما:

﴿ اَللَّهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَرَارًا وَّالسَّمَاءَ بِنَآءٌ وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمُ وَرَزَقَكُمُ مِّنَ الطَّيِبُتِ \* ذَٰلِكُمُ اللهُ رَجُكُمُ \* فَتَبْرَكَ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِيْنَ ۞ ﴾ (١٤/ الغافر:١٤)

''الله بی ہے جس نے زمین کو (مخلوق کا) قرارگاہ بنایا ،سوعمہ ہ نقشہ بنایا اور تم کوعمہ ،عمرہ چیزیں کھانے کو دیں۔ پس اللہ ہے تمہار ارب ،سو بڑا عالی شان ہے اللہ جوسارے جہاں کا پروردگار ہے۔''

یمی نہیں، باری تعالی نے زمین پر بسنے ، اور تا قیامت اس کی پشت پر چلنے والے جملہ جانداروں کی روزی رسانی کی ذمہ داری اپنے او پر لے رکھی ہے۔ چنا نچے اس کا ارشاد ہے:

﴿ وَمَا مِنْ دَا آبِيَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

بے شک زمین کی بیکراں پہنائی، سمندروں کی تہیں، اور آفاق کی وسعتیں،
رزق کے خزانوں اورروزی کے ذخیروں سے بھری پڑی ہیں، لیکن قانون قدرت می تھہرا
کہ جس روزی کواس نے ہر سو بھیر دیا، جس کی بندوں تک بہم رسانی کا اس نے ذمدلیا
اور جس کی تلاش وجبتو کے تمام راستے اس نے آسان فرمائے۔ بندہ اس کی طلب اور
حصول کے لیے کمر بستہ ہواوراس کے لیے محنت ومشقت اختیار کرے۔ اس لیے باری
تعالی نے حصول رزق اور اس کے لیے تک ودوکولانم وملز وم قرار دیا ہے۔ چنانچار شاد

﴿ فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِيهَا وَكُلُوا مِنْ يَنْقِهِ ١٠ ﴾ (١٥/ الملك: ١٥)

€ اسلامی ذرائع \_\_\_\_\_\_

''سوتم اس کے رستوں میں چلوا در اللہ کی روزی میں سے کھاؤ ہیو۔'' معلوم ہوا کہ تگ ودوکرنے والاشکم سیر ہوگا اور جوصلاحیت واستعدادر کھتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیشا ہوگا ،حر مال نصیبی اس کا مقدر ہوگا۔

سورة جمعه مين الى مفهوم كوقدر عداضح طور پر پيش كيا كيا - چنانچدارشاد ب: ﴿ فَإِذَا قُضِيبَتِ الصَّلَوةُ فَأَنْتَرْمُوا فِي الْكَرْضِ وَابْتَكَغُوا مِنْ

فَضُلِ اللهِ ﴾ (١٢/ الجمعة: ١٠)

'' پھر جب نماز جمعہ پوری ہو پچکے تو (اس دفت ) تم زمین پر چلو پھرواور اللّٰد کافضل (لیعنی روزی) تلاش کرو ''

یعنی جوکوئی فضل الہی کی تلاش اور معاش کے حصول میں سر گرم اور تتحرک ہوگا، گو ہر مراد سے ہمکنار ہوگا،کیکن جس نے غفلت برتی اور کنار ہ کش رہاو ہ تخت محروم ہوگا۔

حضرت عمر والنفؤ کے دور خلافت کا بدواقعہ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ نماز کے بعد کچھلوگ مجد کے ایک گوشے میں اس خیال ہے بیٹھ رہے کہ حصول رزق کے لیے انہوں نے ابھی ابھی جو دعا کی ہے۔اس کے صلے میں خداان کی روزی و ہیں پینچا دےگا۔ حصرت عمر والنفؤ نے جب انہیں دیکھا اوران کی سرگزشت سی تو اپنا کوڑا تان کرفر مایا: "اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے کیوں بیٹھے ہو؟ جب کہتم اچھی طرح جانتے ہو کہ آسان سے نہ محرح ہانا؟

﴿ فَإِذَا قُضِيَتُ الصَّلْوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ

فَضْلِ اللهِ ﴾ (١٢/ الجمعة: ١٠)

'' پھر جب نماز جمعہ پوری ہو چکے تو ، (اس وقت )تم کواجازت ہے کہتم زمین پرچلو پھرواور خدا کی روزی تلاش کرو۔''

اس میں شک نہیں کہ حضرت عمر دلائٹیؤ کے اس کوڑے میں قانون کی حکمرانی اور اس کی کامیابی کا رازمضمر ہے۔اس لیے کہ نرمی سے بات نہ بچھنے والے بخق کے بعد ہی راہ راست پرآتے ہیں۔ السلامي ذرائع \_\_\_\_\_

ر هبا نیت اوراسلام

(ب) کچھاوگ سیجھے ہیں کہ پورے طور پراللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے گوشنینی اختیار کرلینی چاہیے۔ چنانچہ اللہ رجمان کے تحت وہ ہرتم کے کام کائے سے الگ ہو کرتارک الدنیا فقیروں اور سادھو شمیاسیوں کی طرح دنیا ہی سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور سیجھتے ہیں کہ اس آیت کامفہوم بھی یہی ہے:

﴿ وَمَمَا حُكَفَّتُ الْحِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيكُمُدُونِ ﴾ (١٥/ الذاريات:٥٥) "اوريس في جن اور انسانو لواى واسط پيدا كيا كروه ميرى عبادت كيا كرين"

اليادگول كوحضورا كرم مناطقيم نے واضح طور پر تنبيه كرتے ہوئے فر مايا:

((لا رُهُبَانِيَّة فِي الْإِسْلَامِ)) "اسلام سي طرح كي ربباديت كا قائل نبيس " الله

اس کے برعکس اسلام کی نظر میں ہروہ کام عبادت میں شار ہوتا ہے جوا خلاص اور للہیت کے جذبے کے ساتھ کیا جائے ،اسی طرح اگر کوئی حرام سے دامن بچانے کے لیے یا اپنے اہل وعیال کی کفالت یا رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے فکر

معاش میں سرگردال رہے تواسے خداکی راہ میں جہاد تصور کیا جاتا ہے۔

ای لیے باری تعالی نے فکرمعاش کی تک و دواوراللہ کی راہ میں جہا دکواس آیت میں ایک ساتھ ذکر فرمایا:

﴿ وَأَخُرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَأَخَرُونَ

يُقَالِكُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ \* ﴾ (٧٣/ المزمل: ٢٠)

''اور بعض تلاش معاش کے لیے ملک میں سفر کریں، اور بعضے اللہ کی راہ

میں جہاد کریں۔''

حضرت عمر والفي كامشهور مقوله ب\_ آپ نے فر مایا:

"خداكى راه ميس لزتے ہوئے جان دينے كى خواہش كے بعد جس دوسرى موت

🆚 مسنداحمد: ٦/ ٢٢٦، رقم: ٢٥٣٦٥\_

ر اسلامی ذرائع <u>73</u> اسلامی ذرائع <u>73</u>

کی میں تمنا کرتا ہوں، وہ میہ ہے کہ حصول رزق اور فارغ البالی کی تلاش میں میری موت واقع ہو۔ پھرآ پ نے بیآ یت تلاوت فرمائی:

﴿ وَأَخُرُونَ يَضْعِرُ فُونَ ﴾ (٧٣/ المزمل: ٢٠) [سنن سعيد بن منصور]

مختلف معاشی وسائل حدیث کی روشنی میں

مال و دولت حاصل کرنے کے بہترین ذرائع تجارت، زراعت اورصنعت و حرفت وغیرہ ہیں۔

ذیل کی حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہوئے غور سیجئے کہ حضور سکا ﷺ نے ان کاموں کی ترغیب کس طرح دلائی ہے۔

### تجارت

تجارت كى اجميت كى طرف اشاره كرت بوت آپ مَنَّ الْيَّمِ فرمايا: ((التَّاجِرُ الصَّلُوقُ الْأَمِيْنُ مَعَ النَّيِّيْنَ وَالصِّدِّيْفِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ)) \* (التَّاجِرُ الصَّلُوقُ وَالشُّهَدَاءِ)) \* لا سَجِتا جركا حشر انبيا وصديقين اورشَهدا وصالحين كساته موگا-"

#### زراعت

زراعت اور کاشتکاری کے بارے میں آپ مَنَّ اَفْتِرُمْ نَ فِرمایا: ((مَامِنُ مُسْلِم يَغُوسُ غَوْسًا أَوْيَزُرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْبَهِيْمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ) ﷺ "جبمسلمان کاشتکاری کرتا ہے یا کوئی بودالگا تا ہے اور پھراس سے کوئی

ترمذى، كتاب البيوع، باب ماجاء في التجارو تسمية النبي عَلَيْكُم اياهم، رقم: ١٢٠٩؛
 ابن ماجه، كتاب التجارات، باب الحث على المكاسب، رقم: ٢١٣٩.

 م اسلامی ذرائع \_\_\_\_\_

پرندہ، چوپایہ یا انسان مستفید ہوتا ہے تو اس کی طرف سے میمل صدقہ، تصور کیا جاتا ہے۔''

دستكاري

دستکاری اورصنعت وحرفت کی طرف توجد دلاتے ہوئے آپ مَنَا اللّٰهِ اللّٰهِ فَلَم نَوْ مایا:

((مَا أَكُلُ أَحَدُ طَعَامًا قَطُّ حَيْرًا مِّنْ اَنْ يَاْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ)) \*

((مَا أَكُلُ اَحُدُ طَعَامًا قَطُّ حَيْرًا مِّنْ اَنْ يَاْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ)) \*

((مَنْ أَمْسلى كَالًا مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ اَمْسلى مَغْفُورُ اللهُ)) \*

(رمَّنْ آمْسلى كَالًا مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ اَمْسلى مَغْفُورُ اللهُ)) \*

(رمَّنْ آمْسلى كَاللَّا مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ اَمْسلى مَغْفُورًا لَهُ)) \*

(رمَّنْ آمْسلى كَاللَّا مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ اَمْسلى مَغْفُورًا لَهُ)) \*

ما مَنْ عَمَلُ مِنْ عَمَلِ مَدَيْهِ اَمْسلى مَا اَللَّهُ السِمِعافِ فَرَاكُ مِنْ عَمَلِ مَدْمَاكُ مَا مُرِدَ عَمْلِ اللّٰهُ السِمِعافِ فَرَمَاكُ كَانًا مِنْ اللّٰهُ السِمِعافِ فَرَمَاكُ كَانُهُ اللّٰهِ اللّٰهُ السَمِعافِ فَرَمَاكُ كَانُهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ ا

نيز ريجهي فرمايا:

((مَنُ بَاتَ كَالًا مِنْ طَلَبِ الْحَلَالِ بَاتَ مَغْفُورًالَدً)) الله (مَنْ بَاتَ مَغْفُورًالَدً)) الله " ( جو شخص رزق حلال کے لیے سرگردال رہے اورای فکر میں پڑھ کرسو رہے،اللہ اسے معاف فرمائے گا۔''

مشہورتا بعی امام ابراہیم نحفی میں سے کسی نے پوچھا، امانت دارتا جراور عبادت گرار اصوفی میں آپ کس کور جے دیں گے۔ آپ نے فرمایا، امانت دارتا جر، میری نظر میں افضل ہے۔ اس لیے کہ شیطان ہرصورت میں اسے ورغلاتا ہے، بھی ناپ تول اور بھی لین دین میں اسے الجھاتا ہے، کیکن یہ اسے فکست دیتا جاتا ہے۔ ایک نامورصوفی اور بزرگ شخ شعرانی میں نے ملفوظات میں کاری گروں کوعبادت گراروں پر فوقیت دیتے ہواراس کی وجہ یہ بتاتے سے کہ عبادت کرنے سے صرف عابد کو نفع پہنچتا ہے، جب کہ صنعت و حرفت سے بہت سوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ وہ کہا کرتے سے کہ کتنا اچھا ہو کہ درزی اپنی سوئی کو اور بڑھی اپنی آری کو تیج کا دانہ قرار دے۔ یعنی یہ لوگ کام بھی کرتے رہیں اور

<sup>🗱</sup> بخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل و عمله بيده، رقم: ٢٠٧٢ـ

<sup>🤻</sup> معجم الطبراني الأوسط، ج٨، ص: ٢٥٧، رقم: ٧٥١٦

<sup>🗱</sup> تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر ، جلدة ، ص: ٢٨٤

م اسلامی ذرائع \_\_\_\_\_\_

ساتھ ساتھ یادِالٰہی میں بھی مصروف رہیں۔

کسی کام میں شرم نہیں

(ج) کچھلوگ ایسے ہوتے ہیں، جو پیٹوں کے بارے میں پیچاہٹ محسوں کرتے ہیں اور یہ بھھتے ہیں کہ فلال کام ان کی شان کے خلاف ہے۔ کچھا یہ بھی ہوتے ہیں جو بھوک اور افلاس سے تنگ آ کر در بدر بھیک مانگنا گوارا کر لیتے ہیں، لیکن کام کرنا پسند نہیں کرتے۔

اسلام سے پہلے عربوں میں کام نہ کرنے اور کام کو تقریم بھینے کی ذہنیت عام تھی۔
چنانچ عرب شاعرا پے حریف کی جو کرتے ہوئے پوری شدت سے اس بات کو اچھا ال تھا کہ
اس کا مقابل فلاں لوہار کا بیٹا اور فلاں لوہار کا بوتا ہے، لیکن اسلام نے آ کر دنیا والوں کو اس
حقیقت سے آگاہ کیا کہ روزی حاصل کرنے کے لیے اگر چھوٹے سے چھوٹا پیشہ اختیار کرنا
پڑے تو اسے شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ بیتو ہوسکتا ہے کہ پیشہ وراجھے ہوں یا
برے ہول کیکن کوئی پیشہ خواہ کتنا ہی حقیر کیوں نہ سمجھا جائے۔ اگر اس سے رزق حلال حاصل
ہوتا ہے تو وہ برانہیں ہوسکتا۔

حضور مَاليَّيْمُ في مختلف موقعول يرفر مايا:

((لأَنْ يَّأُ خُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيْعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجُهَهُ خَيْرٌلَّهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَغْطُوهُ أَوْمَنَعُوهُ) ﴾

''اس ذات کی شم جس کے قبضے ہیں میری جان ہے! اگرتم میں ہے کوئی رسی لے کرجنگل جائے لکڑی کائے اور اسے اپنی پیٹے پر لا دکر بازار میں فروخت کر دے تو بیاس کے لیے در بدر ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے، جبکہ بھیک بھی بھی ملتی ہے، بھی نہیں ملتی۔''

بخارى، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، رقم: ١٤٧١؛ ترمذى، كتاب
 اليزكاة، باب ماجاء في النهى عن المسألة، رقم: ١٨٠؛ نسائى، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف ---- عن المسألة، رقم: ٣٥٩٠\_

مر اسلامی ذرائع \_\_\_\_\_

اس حدیث کی روشی میں پنجبر عالیہ این نے یہ دکھانا جاہا کہ ہر چند کہ جنگل سے لکڑیاں لانے میں مشقت ہوتی ہے، رسوائی اور حقارت کا سامنا ہوتا ہے اور اجرت بھی کم ملتی ہے، کیکن اس کے باوجود بریکا ررہنے اور لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے ایساحقیر کام انجام دینا بہتر ہے۔

پیشے کی آ زادی کا ذکر کرتے ہوئے رسول الله مَنَّ النَّیْرِ مِنْ عَلَی طور پراپی اور دیگر انبیا کی مثال دیتے ہوئے فرمایا:

((مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا وَرَعَى الْعَنَمَ قَالُوا: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَالُوا: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَالَ: انعَمُ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَادِيْطُ لِاَهُلِ مَكَّةً) الله الله كَ "الله كَ مرنى في بريال جِالَى بين صحاب في عرض كيا، الله كرسول! كيا آ ب في بريال جرائى بين؟ آ ب مَنْ الله عَلَيْمُ فَيْ الله عَلَيْهُمُ فَيْ الله عَلَيْهُمُ فَيْ الله عَلَيْهُمُ فَيْ الله عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

#### نيز فرمايا:

((مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًاقَطُّ خَيْرًا مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَ إِنَّ نَبِيَ اللهِ دَاوْدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَل يَدَيْهِ))

''کی آ دمی نے اپنے ہاتھوںؑ کی کمائی سے زیادہ لذیذ کھانا نہ کھایا ہوگا۔ اللّٰہ کے نبی حضرت داؤر عَلَیْتِلِاا پنے ہاتھوں سے کام کر کے کھاتے تھے۔'' حاکم نے حضرت عبداللہ بن عباس ڈلائٹنڈ سے قش کیا ہے کہ

"حضرت داؤد علیم از من راین در بین بنایا کرتے تھے) حضرت داؤد علی نینا ویلیم حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ادر ایس، حضرت موی علی نینا ولیم السلام والتر حیب کاشت کاری، برهنی، درزی اور بکریاں جرانے کا

بخاری، کتاب الاجارات، باب رعی الغنم علی قراریط، رقم: ۲۲۶۲؛ مسلم،
 کتاب الایمان، باب معرفة طریق الرؤیة، رقم ٤٥٤؛ مسند احمد: ٣/ ٣٢٦، رقم ٤٠٨٨؛ بخاری، کتاب الانبیاء، باب یعکفون علی اصنام لهم، رقم: ٣٤٠٦.

<sup>🍄</sup> بخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل و عمله بيده ، رقم: ٢٠٧٢ـ

م اسلامی ذرائع 💮 🥕

كام كرتے تھے" (ماكم)

انبیا بینیا اورصحابہ کرام دی گئی کی اس سنت متوارثہ کا بتیجہ تھا کہ بعد ہیں آنے والے بہت سارے ائم عظام اور اکا برعلاجن کی زندگی پرضیم کتا بیں بھی لکھی گئیں اور خودان کی علمی ، اوبی اور دبنی تصانیف انہیں زندہ جاوید کر گئیں ، ان میں بڑی تعداد ایسے افراد کی علمی ، اوبی اور دبنی تصانیف انہیں زندہ جاوید کر گئیں ، ان میں ہوئے بلکہ ان پیشوں اور تھی ، جواجہ اوبیا کئے اور قبیلوں کی طرف منسوب نہیں ہوئے بلکہ ان پیشوں اور ذرائع کی طرف ان کی نسبت ہوئی جن سے ان کی گزریسر ہوا کرتی تھی ۔

لیکن اسلامی تبذیب نے اپنے ان فرزندوں کے انتساب پر بھی بھی کسی قسم کی ذلت یا کمتری کا احساس نہیں کیا، چنانچہ آج بھی ہم ان کے ناموں کے ساتھ برزاز (بساطی) قفال (تفل ساز) زجاج (شیشہ گر) خراز (موچی) بصاص (چونہ فروش) قطان (روئی فروش) خواص ( تھجور کے پتے بیچنے والا) حیّاط (درزی) حدّ اد (آہمنگر) صبّان (صابن ساز) جیسی عرفیت اورنسبت موجودیا تے ہیں۔

## تلاش معاش

(د) کچھولوگ کام نہ کرنے کا بی عذر پیش کرتے ہیں کہ انہیں گھربار، دوست احباب سے قریب رہتے ہوئے کام نہیں ماتا اور وطن سے دور، در بدر مارے مارے پھرنے سے انہیں سخت وحشت ہوتی ہے۔اس لیے دہ سیجھتے ہیں کہ پردیس جا کر ٹھوکریں کھانے کی بجائے اپنے گھر میں روکھی پھیکی کھا کرسور ہنا ان کے لیے بہتر ہے۔

اسلام اس قماش کے لوگوں کو خبر دار کرتا ہے کہ وہ اس قتم کی کچی باتیں دل سے نکال دیں اور روزی کی تلاش میں نے نئے میدانوں کی تلاش میں نکلِ پڑیں۔اس لیے کہ اللّٰد کی زمین بڑی کشادہ ہے اوراس کارزق بے پایاں ہے۔

جیسا کرحضورا کرم مَالیّنِیْم نے فرمایا: بیا اُنسان کی بلندہمتی کاصلہ ہے کہ جب کوئی اُفخص روزی کی تلاش میں پردلیس جاتا ہے اور وہاں اس کا آخری وقت آ جاتا ہے تو الله اس کے وطن سے اس کی جائے وفات تک کے فاصلے کے برابر جگداس کو جنت میں عطا فرما تا ہے۔

الله مي ذرانع الله مي ذرانع

ايك اور حديث ميس آب مَاليَّيْمِ نفر مايا:

((سَافِرُوْا تَسْتَغُنُّوْا))(طُرانی،منذری) ''سَفر کروبے نیازی پاؤگے۔'' باری تعالیٰ کاارشادہے:

﴿ وَمَنْ يُهَا حِرُفِي سَهِيلِ اللهِ بَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُراغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ﴿ ﴾

(٤/ النسآء: ١٠٠)

''اور جو خص الله کی راه میں ہجرت کرے گا تو اس کوروئے زمین پر جانے کی بہت جگد ملے گی اور بہت گنجائش۔''

﴿ وَالْحَرُونَ يَضْرِيُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ ﴾

(۷۳/ المزمل:۲۰)

"اور بعض الله كفضل (ليعن معاش) كى تلاش ميس ملك ميس مركري كے " حضرت عبد الله بن عمر دلالفيز سے روايت ہے فرماتے ہيں كه

" مدیند منورہ کے رہنے والے ایک شخص کا انقال ہوا، حضورا کرم سَائِیْنِم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ، نماز سے فراغت کے بعد آپ سَائِیْم نے فرمایا:" کاش اپ وطن سے دور پردلیں میں کہیں اس کی موت آتی۔" کس نے پوچھا، یا رسول اللہ! آخر کس لیے؟ آپ سَائِیْم نے فرمایا:" اس لیے کہ کوئی پردلیں جاتا ہے اور وہیں اس کا آخری وقت آجاتا ہے توباری تعالیٰ جنت میں اسے آتی ہی زمین عطافر ماتے ہیں، جواس کے وطن سے اس کی جائے پیدائش تک ہوتی ہے۔"

بیرون ملک کا سفر اور پردیس سدهار نے کی اس قدر حوصلہ افزائی غالباً انسانی برادری کوکسی ندہب سے نہ ہوئی ہوگی، کتاب وسنت کے ان نصوص کی بنا پرصحابہ کرام تن بتقد برنگل پڑے اور اللہ کی راہ میں جہاداور علم ورزق کے حصول کے لیے اطراف میں بھیل گئے۔ حضرت ام سلمہ ڈٹائٹیا ایک اولوالعزم خاتون تھیں۔ آپ کے متعدد لڑکے تھے، کیکن وہ تادیر کیجاندرہ سکے، کوئی کہیں جابسا، کوئی کہیں آ باد ہوااور وہیں پیوندخاک ہوا۔ ان فرزندوں سے متعلق ایک سوال کے جواب میں اس عظیم مال نے کہا تھا: ''ان کے عزم وحوصلے نے

ر اسلامی ذرائع 💮 🥕 💮

انہیں ہار کے بکھرے ہوئے دانوں کی طرح پھیلا دیا۔''

# بھیک اور گدا گری

(۵) کچھلوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جوز کو قاور خیرات جمع کرنے کو پیشہ بنالیتے ہیں اور نہرات جمع کرنے کو پیشہ بنالیتے ہیں اور نہ ہیں اور نہ میں اور نہ ما نگنے کی اس قدرات پڑجاتی ہے کہ وہ نہ کوئی کام کرنا پیند کرتے ہیں اور نہ ما نگنے میں کئی شم کی شرم وحیا محسوں کرتے ہیں ، حالانکہ بیسب جسم کے اجھے اور ہاتھ پاؤں کے تندرست ہوتے ہیں اور کمانے کی پوری صلاحیت ان کے اندر ہوجو دہوتی ہے۔

حقیقت میں بیروہ لوگ ہوتے ہیں جولوگوں کے سامنے اپنی غریبی کا جھوٹا رونا روتے ہیں۔ چاپلوسی ، جی حضور اورخوشا مد کا سہارا لے کر مالد اروں کے گر دمنڈ لاتے ہیں۔ بھیک کے نکڑوں پرگز ارہ کرتے ہیں ،کیکن محنت کی روٹی تو ڑنا گوارانہیں کرتے۔

ان لوگوں کے متعلق اسلام کا فیصلہ ہے کہ وہ جب تک تندرست ہیں، کمانے کی سکت رکھتے ہیں، انہیں زکو ۃ اور خیرات لینے کا کوئی حق نہیں، پھران احادیث کی روشنی میں غور کیجئے کہ ناحق زکو ۃ وخیرات اور بھیک مانگنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ چنانچہ ارشاد ہے: (لَا تَحِلُّ الْحَسَّدُ قَلَّهُ) ''کمی غنی یا تندرست وتو اناکے لیے صدقہ جائز نہیں '' اللہ ایک مرتبد دو آ دی خدمتِ اقدی میں حاضر ہوئے اور زکو ۃ کے فنڈ سے پچھر قم بطور المداوطلب کی، آپ مَن اللہ فیر مایا:

((لَا حَظَّ فِيْهَا لِغَنِيِّ وَ لَالِقَوِيِّ مُكْتَسِبٍ)) # ''وهُ حُصْ زَكُوة كامستق نهيں جوطاقت ور بواور كمانے كى صلاحيت ركھتا ہو يا يہ كداس كے پاس سر ماريہ ہو۔''

ا ابوداود، كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى، رقم: ١٦٣٣؛ نسائى، كتاب الزكاة، باب مسألة القوى المكتسب، رقم: ٢٥٩٩؛ مسند احمد: ٥/ ٣٦٢، رقم: ٢٢٥٥٤

یکی وجہ ہے کہ حضور مُنالیکی نے کام سے جی چرانے اور ستی اور کا بلی کرنے والوں کوصدقہ و خیرات سے ہمیشہ دور رکھا، تا کہ بدائی حیثیت کے مطابق کسی روز گار سے گئے رہیں۔ (مزیر تفصیل ذکو ہ کی بحث میں ملاحظہ ہو)

بخاری شریف میں ہے کدرسول الله مَا الله عَلَيْنَ مِن فرمايا:

((مَا يَوَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ الْنَّاسَ حَتَّى يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ

فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ) الله

'' تم میں جوکوئی بھیک مانگتا ہے۔وہ جب خدا کے سامنے جائے گا تواس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی ندر ہے گی۔''

حضرت ابو مريره والفيد سفقل بكرة ب مَاليديم في فرمايا:

((مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكُثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ

أُوْلِيَسْتَكُثِرُ)) 🗗

"جس نے پائی پائی جوڑنے کے لیے لوگوں سے سوال کیا، در حقیقت وہ دو پیکا نہیں، آگ کا سوال کرتا ہے۔ اب بیاس کا کام ہے کہ آگ کے اس ڈھیر کو وہ جا ہے کہ آگ کے اس ڈھیر کو وہ جا ہے کہ آگ کے دو

### ((الُّيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفُلي))

باب كراهية المسألة للناس، رقم: ٢٣٦٦؛ نسائى، كتاب الزكاة، باب المسألة، رقم: ٢٩٤١؛ مسلم، كتاب الزكاة، باب لمسألة، رقم: ٢٥٨٦؛ مسند احمد: ٢/ ١٥، رقم: ٢٦٤٤ على مسلم، كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، رقم: ٢٠٣٩؛ مسند احمد: ٢/ ٢٦٥ وقم: ٢١٢٧؛ ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، رقم: ٢٣٩٩؛ مسند احمد: ٢/ ٢٣١، وقم: ٢١٢٧؛ ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب تاويل باب من سأل الناس عن ظهر غنى، رقم: ١٨٣٨ هـ بخارى، كتاب الوصايا، باب تاويل قوله تعالى من بعد وصية يوضى بها اودين، رقم: ٢٠٤٠؛ مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أنَّ اليد العليا خير من اليد السفلى، رقم وهم: ٢٣٤٨ ابوداود، كتاب الزكاة، باب في الاستعفاف، رقم: ١٦٤٨ ومذى، كتاب الزكاة، باب في الاستعفاف، رقم: ١٣٤٨ ومذى، كتاب الزهد، باب في فضل الاكتفاء بالكفاف وبذل الفضل، رقم: ٢٣٤٣.

''اوپروالا ہاتھ (وینے والا) ینچے والے ہاتھ (لینے والے) سے بہتر ہوتا ہے۔'' ((لَأَنُ يَّغُدُ وَأَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ وَيَسْتَغْنِى عَنِ النَّاسِ خَيْرٌلَّهُ مِنْ أَنْ يَّسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْمَنَعَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْيُدَ الْعُلْيَا .....)

''بھیک سے بیخ کے لیے یا خیرات کرنے کے لیے تم میں سے کوئی اگر جنگل سے لکڑیاں اپنی پیٹھ پرلائے تو یہ مانگنے سے بہتر ہے، اس لیے کہ بھیک بھی کبھی ملتی ہے، کبھی نہیں ادر پھراو پر والا .....۔''

((مَنُ سَأَلَ مَسُالُةً وَهُوعَنُهَا غَنِيٌ كَانَتُ شَيْنًا فِي وَجُهِم يَوْمَ اللَّهِي اللَّهِ عَلَيْهُمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

"جس نے بلا ضرورت سوال کیا، اس کا اثر قیامت کے روز اس کے چرے یر ہوگا۔"

((لَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْئَلَةٍ إِلاَّ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ)) اللهُ "جس نے بھیک ما تکنے کاراستہ اختیار کیا اللہ اس کے لیے غریبی اور افلاس کا درواز ہ کھول دیتا ہے۔"

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيِّ مَثْنَا أَ فَسَأَلُهُ فَأَعُطَاهُ فَلَمَّا وَضَعَ رِجُلَهُ عَلَى أَنْ رَجُلًا أَ عَلَى أَسُكُفَّةِ البَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَثْنَا اللَّهُ تَعْلَمُونَ مَا فِي الْمَسْتَلَةِ مَا مِشَى أُحَدُ إِلَى أَحَدِيسُأَلُهُ شَيْئًا)) \* المُمَسْتَلَةِ مَا مِشَى أُحَدُ إِلَى أَحَدِيسُأَلُهُ شَيْئًا)) \* الله المَسْتَلَةِ مَا مِشَى أُحَدُ إِلَى أَحَدِيسُأَلُهُ شَيْئًا)) \* الله المَسْتَلَةِ مَا مِشَى أُحَدُ إِلَى أَحَدِيسُأَلُهُ شَيْئًا)) \* الله المَسْتَلَةِ مَا مِشْدَى أَحَدُ إِلَى أَحَدِيسُالُهُ شَيْئًا)

ایک مخص نے آپ کے پاس آ کرسوال کیا، آپ نے اسے مرحمت فرمایا، کی جب اس نے گھر کی وہلیز پر قدم رکھا تو آپ سَلَ اللّٰہِ اُلْمَ نَے فرمایا: "ما تکنے

مسئد احمد: عن ثوبان ٥/ ٢٨١، رقم: ٢١٩١٤ .
 مسئد احمد: ٤/ ٢٣١، رقم: ٢٢١٥٠ .
 ٢٧٥٠٠ أوراب الزهد، باب ما جاء مثل الدنيا مثل اربعة نقي، رقم ٢٣٢٥ .

<sup>🗱</sup> نسائى، كتاب الزكاة، باب الصدقة على الأقارب، رقم: ٢٥٨٧ ـ

کی خرابی لوگ جان لیس تو کسی کے دروازے پر جانے کی ہرگز ہمت نہ کریں۔'

((اَلْمَسَائِلُ كُدُوْحٌ يَكُدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجُهَةٌ فَمَنْ شَاءَ أَبُهٰى عَلَى وَجُهِهٖ وَ مَنْ شَاءَ تَرَكَ إِلَّا أَنْ يَسُأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلُطَانٍ أَوْفِى آَمْدٍ لَا يَجِدُمِنْهُ بُكًا)) #

''سوال کرنا خراش کے ہم معنی ہے جوکوئی سوال کرتا ہے۔ وہ اپنا چرہ نوچتا ہے، الہذا جو چاہاسے باتی رکھے یا چاہے ترک کردے، البتہ بیصورت متثنیٰ ہے کہ کسی صاحب افتد ارسے مائے ، یا سخت مجبوری کے تحت مائے ۔''

معلوم ہوا کہ بھیک ما تگئے سے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، البتہ ذیل کی صورتیں مشٹیٰ ہیں:

- ① ایک بیر که بوفت ضرورت حاکم وفت سے سوال کیا جائے ، جواسلامی شریعت کی روسے اس امر کے لیے بھی مامور ہوتا ہے۔
- © دوسرے بید کہ تخت اور از حدمجبوری کی حالت میں کسی ہے بھی سوال کیا جائے جو اس کی ضرورت پوری کرنے ہو اس کی خروری کی حالت میں اجازت بھی بقدر ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ضرورت سے زیادہ سوال کرنا غلط ہوگا۔

دراصل اس قدر پیش بندی اوراحتیاط کی دجہ یہ ہے جیسا کہ علامہ ابن القیم میشانیہ نے فرمایا: ''لوگوں کے سامنے ہاتھ کھیلانا خدا کے ساتھ ،اس کے بندوں کے ساتھ اور خودا پینے ساتھ زیاد تی اور ناانصافی کرتا ہے۔''

① فدا کے ساتھ ناانصافی اس طرح ہوگی کہ سائل غیر اللہ سے مدد کا طالب ہوگا۔ غیروں کے سامنے اپنی بے چارگی اور غربت ظاہر کرے گا اور خدا کی ذات ہے اس کا اعتماد ہٹ جائے گا۔

المسئلة ، المحدد ١٩/٥ ، رقم: ١٩٧٠٧ ، ترمذى ، ابواب الزكاة ، باب في النهي عن المسئلة ، رقم: ١٦٣٩ ؛ نسائى ، كتاب الزكاة ، باب ما تجوز فيه المسئلة ، رقم: ١٦٣٩ ؛ نسائى ، كتاب الزكاة ، باب مسئلة الرجل ذاسلطاني ، وقم: ٢٦٠٠ .

اسلامی نرانع \_\_\_\_\_\_\_\_

ابندوں کے ساتھ ناانصافی اس طرح ہوگی کہ دینے کی صورت میں وہ زیر بار ہوں گے اور نہ دینے کی صورت میں وہ زیر بار ہوں گے اور نہ دینے کی صورت میں ہدف ملامت بنیں گے یا خود شرمندہ اور نادم ہوں گے۔ (ناحق ما تکنے کا تھم یہ ہے ، البتہ حقوق طلب کرنا اس سے مشتیٰ ہے)

③ خوداپے ساتھ تاانصافی اس طرح ہوگی کہ سائل اپنے جیسی مخلوق کے سامنے اپنی خودی کو مجروح کرے گا، مبرو تشکیب، خدا پر توکل اور بندوں سے بے نیازی کو ایک طرف ڈال کرلوگوں کے سامنے ہاتھ کھیلانے کوبطور پیشے اختیار کرے گا۔' ﷺ

مسلم حگام کی (اگرخوش قسمتی ہے کہیں ان کا وجود ہو) ایک اہم ذمہ داری پیجی ہے کہ وہ بے روز گاروں کو بے یارو بددگار نہ چھوڑیں۔ تندرست اور کمانے کے لائق افراد کی گرانی کریں اور خاص طور پرالیے لوگوں پرکڑی نظر رکھیں، جوگدا گری کو پیشہ اور زکو ہ کو اپنا حق سمجھ بیٹھے ہیں۔ جولوگوں کا مہمان بنتا پسند کرتے ہوں، جبکہ ذکو ہ لینا ان کے لیے حرام ادر لوگوں سے سوال کرنا حد درجہ قابل نفرت ہو۔

بھراگر حاکم وقت ضرورت محسوں کریں تو اس تتم کے لوگوں کو قرار واقعی سز ابھی دے سکتے ہیں۔اس لیے کہ شریعت کامسلمہ قاعدہ ہے کہ جس غلطی کی سز اشریعت میں مقرر نہ ہو۔ حاکم وقت اپنے طور پراس کی مناسب سز انجو پر کرسکتا ہے۔

# گداگروں کے ہتھکنڈے

یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ گداگری اور بھیک مائلنے کی مختلف عجیب وغریب صور تیں ہیں بلکہ بعض اوگ جواس کے عادی ہو پیچے ہیں سیجھتے ہیں کہ ریبھی ایک پیشہ ہے۔
اس سلسلے میں امام غزالی محلطہ نے اپنی کتاب ''احیاء العلوم'' میں چندا نتہائی تفوس حقائق پیش کئے ہیں۔ چنا نچے معاشی ذرائع اور صنعت وجرفت کی مختلف صور توں کا جائزہ لینے کے بین ہوں وف لکھتے ہیں:

'' بعض پیٹے ایسے ہوتے ہیں جنہیں قدرے مشقت اور مناسب تربیت کے بعد مرکوئی اختیار کرسکتا ہے، لیکن یہ بھی دیکھا گیاہے کہ پچھلوگ بچین

<sup>🆚</sup> مدارج السالكين از علامه ابن القيم، ج١، ص: ٢٣٢، ٢٣٢

گر اسلامی نرائع \_\_\_\_\_

ک لا پرواہی کی وجہ سے محنت کرنے کے عادی نہیں بنتے ، یا کی وجہ سے وہ عادی نہیں بنتے ، یا کی وجہ سے وہ عادی نہیں بنتے ، یا کی وجہ سے وہ عادی نہیں بن پاتے ۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کام سے ناوا تف ہونے کا بہانہ بنا کر یہ لوگ کام کرنے سے دہ تنبر دار ہوجاتے ہیں اور دوسروں کے کھڑوں پر گزارہ کرنا لینند کر لیکتے ہیں اور جب یہ نوبت آ جاتی ہے تو گدا گری اور اٹھائی کیری جیسے دو گھٹیا تتم کے پیشے وجود میں آتے ہیں اور ہم جوان کی کڑی کام سے جی چرانے سے ملاتے ہیں تو ای لیے کہ محنت بنہ کرنا اور دوسرے کی کمائی میں حصہ لگانا ، اٹھائی کیری اور گدا گری میں مشتر کہ طور پر یا یا جاتا ہے!

پھرجس وقت عوام اٹھائی گیروں سے چوکنا موکرایے گھرباری گرانی شروع کرتے ہیں توبیاوگ بھی مجبورا پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اپنے وماغ يرز ورو بركر في في بتعكند اورنت ني حاليس سوي بير -چنانچہ جن کا ذہن چوری کی طرف مائل ہوتا ہے۔ وہ ٹولیاں اور تکڑیاں بنا کریملے کچھ طاقت حاصل کرتے ہیں اور پھرایک زبردست گینگ کی شکل اختیار کر لینے کے بعد ڈکیتی اور ہزنی کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور جوذرا ڈریوک ہوتے ہیں۔ وہ پس پردہ سازشوں اور ہاتھ کی صفائی میں لگ جاتے ہیںاورنقب زنی ،گرہ کئی یا عیاری ومکاری کے کسی راہتے کواپنا كرروپيها پنځينے كى فكر ميں گئے رہتے ہيں، كيكن جو چورى كو براسجھتے ہيں، گرمحنت بھی نہیں کرنا چاہتے ،الیےلوگ جب دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور پیر طعنے سنتے ہیں کہ ..... جاؤ محنت کرو، جیسے دوسرے کما كركھاتے ہيں،تم بھي كما ؤ كھاؤ،اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے سے کیا حاصل ، پھرتہ ہیں تو یوں ہاتھ بھی نہیں پھیلانا جا ہے ۔۔۔۔اس قتم کی تیز و تند باتیں جب ان کے کانوں میں پر تی ہیں، تب لوگوں کی مٹھی سے روپیہ نکالنے کے لیے میلا کھ جتن کرتے ہیں اور اپنی مسکینی فتاجی اور لا جاري كو ثابت كرنے كے ليے طرح طرح كے ذهونگ رجاتے ہيں۔ اس میں شک نہیں کہ ان کی بعض حرکتیں اس قدر اوچھی ہوتی ہیں جو حقیقت میں انہیں قابل رحم بنا دیتی ہیں۔مثال کے طور پر کچھ تو بچ مج اندھے بن جاتے ہیں، یاکسی اندھے کے سر پرست بن بیٹھتے ہیں اور نہیں تو کمی فالج زده ، پاگل ،ایا جج ، یا بیکار کاروپ دھار لیتے ہیں ، یہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ایسا کرنے میں انہیں خود زحمت اٹھانی پڑتی ہے، مگریہ نادان اس کی مطلق بروانہیں کرتے ، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے بن جو پچھن گھڑت باتیں اور معنحکہ خیز کرتب سیکھ لیتے ہیں، تا کہ لوگ ان کے فریب میں آ جا کیں اور وارفگی اور بے خیالی میں کچھے سکے جیب ہے نکل کراس کے ہاتھ لگ جائیں،خواہ بعد میں آئیں اپنی نادانی پرافسوں كيول نه مو - پهرعام طور سے بيلوگ سيح جمو في قصے مقفى عبارتيں اور جوشیلی نظمول کاسہارالیتے ہیں۔جنہیں اچھی آوازے دنشین اندازیں ساتے ہیں،ان کی تاثیراس وقت سواہو جاتی ہے جب ان میں غرب کی آميزش ياحسن وعشق كاسوز وكداز شامل موجاتا ہے۔ پچھلوگ ساز وآواز کاسہارالیتے ہیں اور چنگ درباب سے لوگوں کومسحور کرتے ہیں۔ ان يرهادرسيد هيساد بوگول كوجهانسه دے كررو بيدا ينتف كاكام وه لوگ بھی کرتے ہیں جو گنڈے ،تعویذ اور جھاڑ پھونک سے بھار یوں اور آسيب كے علاج كا دعوى كرتے بين، أنيس كفش قدم ير نجوى، جيتى اور فال كھولنے والے چلتے ہیں۔اس زمرہ میں وہ چرب زبان واعظین بھی آتے ہیں جوعوام کی نادانی ادرائی ہوشیاری کی وجہ سے منبرول تک پُنِنچ جاتے ہیں ان میں علمی قابلیت برائے نام ہوتی ہے، کین عوام کورام کرنے اوران کی جیبیں خالی کرنے میں یہ بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہان کے نشانے بہت کم خطا کرتے ہیں۔ قصہ کوتاہ! روپیرا منطق کے ان طریقوں کوشار کیا جائے تو ان کی تعداد سینکڑوں سے او پر ہی نکل گی۔ ﷺ

جیۃ الاسلام امام غزالی میشائی کی بید دوررس نگا ہیں تھیں جس نے چوری اور گداگری کی عند السلام امام غزالی میشائی کی اور ان گنت شکلوں کا سراغ لگایا چر جیسا کہ انہوں نے کھا ہے چوری اور گداگری میں یہی ہوتا ہے کہ آ دی محنت اور مشقت کی بجائے الی الی الی الی الی شیطانی حرکتیں کرتا ہے جس کی نظمیر اجازت ویتا ہے، نہ فد ہب اسے پند کرتا ہے۔ امام صاحب موصوف نے دوران تحریر گداگری کی چند الی مخفی صور توں کو بھی اجا گر کیا جس سے سابی بیار یوں پران کی گہری نظر کا ثبوت ماتا ہے۔ چنا نچے بیا نہیں کی بالغ نظری تھی کہ انہوں نے علم وبصیرت سے خالی مگر دل نشین وعظ گوئی کو گداگری کی ایک صنف قر اردیا۔ جب کہ عام لوگوں کے ذہن بران کی طرف سے حسن طن کا دبیز بردہ پڑا ہوا ہے!

### فراهمی روز گار

(و) پھولوگ کام کی اہلیت رکھتے ہوئے بھی اس لیے کام نہیں کرتے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ آخروہ کون ساکام کریں؟ جوان کے لیے مناسب ہو۔ دراصل بیلوگ کوتاہ اندلیش ہونے کے ساتھ باعزت زندگی گزارنے کے جملہ اصولوں سے نا آشنا ہوتے ہیں۔ ان کے لیے بیکام بڑا آسان ہوتا ہے کہ خود سے کوئی کام نہ کریں ، لیکن چکمہ کروزگار بیں۔ ان کے لیے بیکام بڑا آسان ہوتا ہے کہ خود سے کوئی کام نہ کریں ، لیکن چکمہ کروزگار کیا وال سے دھرنا دے کر بیٹے جا کیس اور اس سے دوزگار فراہم کرنے کا جھوٹا مطالبہ کریں۔

سیرت طیبہ کے سرسری مطالعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ سردار دوعام سُلَقِیْجُم نے لوگوں کوروزگار کی فراہمی کے عملی طریقے بھی بتائے تھے اور بے روزگاروں کوروزگار پربھی لگایا تھا۔

<sup>🗱</sup> احياء علوم الدين في بيان حقيقة الدنيا في نفسها وأشغالها التي استغرقت همم الخلق حتى أنستهم انفسهم، ج٣، ص: ٢٢١، ٢٢٢، ٢٢٢.

(87 ﴾ کم اسلامی ذرائع

مشہور واقعہ ہے کہ ایک بےروز گار انصاری نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سوال کیا! آپ نے دریافت کیا، کیا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، حضور ا كيكمبل ب،اى كوآ دها بچھاليت بي اور باقى كويونى اوير ذال ليت بي اورايك بيالد ب جس ميں يانى يينے بيں۔آپ نے فرمايا: "اچھادونوں چيزيں لے آؤ۔" چنانچدوہ لے آئے۔ آپ مَنْ اللَّيْظِم نے أنبيل وست مبارك مين اللهايا اور نيلام كرنا شروع كيا، أيك صاحب في ایک درہم (تقریباً عرویے) دام لگایا،آپ نے فرمایا: دو کیاس سے زیادہ کوئی دیے والا ہے؟ " دوسر مصالی نے دو درہم قیت لگائی، آپ نے انہیں کے حوالے کر دیا اور درہم انصاری کو دے کرفر مایا: '' ویکھواکیک درہم کا کھانا خرید کر گھر پہنچا دو اور دوسرے درہم کی کلہاڑی خرید کرمیری پاس لے آؤ۔''جب وہ کلہاڑی لے آئے تو خدا کے اس محبوب بندے نے اینے دست مبارک سے اس میں ایک لکڑی جوڑ دی اور فر مایا:'' جاؤ جنگل جا کرلکڑی کا ٹو اور بازار میں فروخت کرواور میں جا ہتا ہوں کہ پندرہ دن تنہیں نہ دیکھوں (لیعنی اس اثنامیں پوری تندہی سے تم محنت کرو)۔ "چتانچہ وہ صاحب کے اور معمول بنالیا کہ صبح جنگل سے لکڑیاں لاتے اور شام کو بازار میں فروخت کرتے۔ ہوتے ہوتے ان کے پاس دس درہم جمع ہو گئے ۔اب انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق کچھ کیڑے اور کھانے یہنے کی چیزیں خریدیں اور ٹھیک پندر ہویں روز حاضر خدمت ہو کرائی سرگزشت سنائی۔ آب سنا اللہ علیہ نے جواب میں فر مایا: '' بیاس سے کہیں بہتر ہے کہتم کسی کے سامنے بھیک مانگواور قیامت کے دن ذلت اٹھاؤ ۔ سوال کرنا بس تین حالتوں میں درست ہے، سخت افلاس یا قرض میں یا خون ناحق

www.KitaboSunnat.com كے تاوان میں \_' 🏶

يدروش اور مرصع حديث ..... بتاتى بىكدية بهي مكن تها كدحضور مَاليَّيْنَ زكوة وغيره كى مددسے ياكسى صحالي سے ان كودودر ہم دلوا ديتے اليكن آپ كى جوغرض تقى ، دواس شکل میں بوری نہ ہوتی ۔ پھر رہ کوئی علاج نہ ہوتا، بلکہ اس کی بیاری بڑھ جاتی اور وہ مانگ ما تك كربيك بإلني كاعادى بن جاتا دراصل آب يدها بي تحكد جهال تك موسك، مر

<sup>🗱</sup> ابن ما جه، ابوابه التجارات، باب بيع المزايدة، رقم: ١٩٨٠ـ

اسلامي ذرائع

یخف اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرے۔ ہرمشکل کومل کرنے کے بلیے سب
سے پہلے اپنے پاس موجود وسائل کو کام میں لائے ،خواہ ان وسائل کی حیثیت معمولی کیوں نہ
ہو۔ائی طرح محض نا کامی کے اندیشے سے کسی تدبیر کو بروئے کارلانے میں پس وپیش بھی نہ
کرے اور نہ بیسو پے کہ لوگ کیا کہیں گئے؟ آپ مَنَّا اللَّہِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

غرض الله کے رسول مَنَّ اللهِ اِنْ وَتَى علاج نہیں کیا، اصل مسئلہ سے چثم پوثی نہیں کی اور نہ صرف نصیحت کرنے یا ڈانٹ ڈپٹ پراکتفا کیا ..... بلکہ آپ نے ان سب سے ہٹ کراس مسئلہ کوحل کرنے کے لیے خوداس محض کو تیار کیا اور اشتراک و تعاون اور معاش کی ایس مثال قائم کی جس سے انسانیت پہلی بارروشناس ہوئی۔

روزگاری طرف رہنمائی کے بعد سرورعالم منافی کے ذرہ نوازی تھی کہ آپ نے انصاری کے لیے، ضرورت کے اوزار کواپنے دست مبارک سے درست فرمایا ...... اور کسی مرحلے میں آئیس آزردہ نہ ہونے دیا۔ پھر پندرہ دن کی مدّ ت اسی لیے مقرر فرمائی ، تا کہ اس دوران تج بہ سودمند ہوتو آئیس اسی کام میں گے رہنے کا تھم دیں ، ورنہ بصورت دیگر کوئی دوسرا کام تجویز فرما کیں ۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ غربی اور افلاس کا علاج اس پارٹ کے تحت کیا جائے جواس حدیث میں بدرجہ اتم موجود ہے اور یہ طے کر لیا جائے کہ لفظی بحث کر ایس صورتیں عمل میں لائی جا کیں جس سے بحثوں اور کاغذی منصوبوں سے ہٹ کر ایس صورتیں عمل میں لائی جا کیں جس سے بحثوں اور کاغذی منصوبوں سے ہٹ کر ایس صورتیں عمل میں لائی جا کیں جس سے بیروزگاری اور گداگری کا انسدادیقنی ہو سکے۔

#### خلاصه

گزشتہ صفحات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرانیان کوخصوصاً مسلمانوں کو افلاس سے نجات پانے کے لیے پوری تندہی اور سرگرمی کے ساتھ کسی کام میں لگ جانا چاہیے۔خواہ بیکام صنعت وحرفت یا تجارت ہو، یا کاشٹکاری،خوشنویسی یا کسی دفتری نوعیت

اسلامی ذرائع \_\_\_\_\_

کا ہو،اس لیے کہ اس سب کا متیجہ بیہ ہوگا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے گا اور اپنی اور اپنے فائدان کی کفالت کر سکے گا۔ اسے نہ کسی فرو سے امداد لینے کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی ادارے یا حکومت سے شکایت ہوگی۔ پھرا یک آ دمی کے برسر روز گار ..... ہوجانے کے بعد مزید فائدہ بیہ ہوگا کہ سارے معاشرے کے سامنے نظیر قائم ہوگی اور اسے دیکھ کر دوسروں میں اپنے بیروں پر کھڑے ہونے کی امنگ پیدا ہوگی۔

اوراگر گنجان آبادی، وسائل کی کمی، یا عام پیروزگاری کی وجہ سے کسی شخص کواپنے وطن میں روزگار نہ ملے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ روزی کی تلاش میں رخت سفر ہاند ھے اورگھر سے نکل پڑے، کیوں کہ اس کے خدانے روزی کا ذمہ لیا ہے وہ روزی فراہم کرے گا۔ لیکن بیکہاں ضروری ہے کہ روزی وطن ہی میں ملے گی؟

اسلام عام مسلمانوں کواس بات کی تلقین کرتا ہے کہ وہ کام کا حوصلہ رکھنے والے مسلم افراد کی دوجوں لیا ہے۔ ان کے ساتھ مناسب تعاون کریں، تا کہ ان کے اندر باعزت زندگی گزارنے کا جذبہ پیدا ہو۔ چنانچ ارشاد باری ہے:

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْمِيرِ وَالتَّقُوٰى ٣ ﴾ (٥/ المآددة: ٢)

"نیک کامول میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔"

ہاں گناہ اورظلم کے کاموں میں کسی کا ساتھ نہدو، پھراس میں شک نہیں کہ رعیت اور ماتحت نہ دو، پھراس میں شک نہیں کہ رعیت اور ماتحت میں نہا کہ ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اپنی رعیت کے بارے میں خدا کے سامنے نہیں جواب وہی کرنی ہے۔ اس طرح اگر تلاشِ معاش میں منہمک کسی آ دمی کو کوئی مخصوص تیاری یا کسی کام کی ٹریننگ کی ضررت ہو، جس کے بعدہ ہانیا کام بحسن وخو نی کر سکے گا، تو بید مہداری بھی حکومت یا ساخ کے سر برآ وردہ طبقہ اور سرداران قوم پر عائد ہوتی ہے کہ دہ اس سلسلے میں .....ز کو قیا کسی مناسب مدے ان کی المداد کریں۔

مختصریه که اسلامی معاشرہ میں شریک حکام سے لے کراد نی سے ادنی فردتک ہر ایک پریہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بھوک اور افلاس کا مقابلہ کریں اور اس مقصد کے ---

کے سرمائے ، یا ہمضم کی مادی اور اخلاقی قوتوں کا استعمال کریں۔اس لیے کہ علم الاقتصاد (Economics) کے ماہرین اس حقیقت کوشلیم کر چکے ہیں کہ آ مدنی اور اس کے ذرائع کی فراوانی ہی غریبی کے اثرات برکاری ضرب لگاسکتی ہے درندا گرمعاشرہ میں چندا فراد کام كريں كے اور باقى دوسرول كے دست محر ہوں كے تواس ميں شك نہيں كہ كام كرنے والوں برزياده باريز عاليا پيدادار كم موكى اور بالآخر دولت كم پيداموكى اورغريبي بره جائے كى\_ ہرقوم کے نوجوان اس قوم کے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں ۔مسلم معاشرے کے اندر موجودنو جوان طبقہ پر بھی بیذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ساج کی دیوار میں موجو در خنوں کو بند کرنے کے لیے کامل اتحاد د تعاون کے ساتھ سرگرم عمل رہیں اور ہران پیشوں اور صنعت و حرفت کی جنتو میں رہیں جس سے قوم کواور خودان کی ذات کوزیادہ سے زیادہ نفع پہنچ سکے۔ سی کے کہسب لوگ ایک خیال کے نہیں ہوتے اور نہ بر کسی کوہم خیال بنایا جا سکتا ہے۔اس لیے قوم وملت کاصیح وردر کھنے والے گنتی کے چندافراد بھی اگراس قتم کے اصلاحی اور انقلابی کاموں کے لیے اٹھ کھڑے ہو کگے تو بلاشبہ وہ ساری قوم کی طرف سے کفارہ ہول گے، ورنہ بصورت دیگر ساری قوم اور خاص طور پر قوم کے سربر آ وردہ افراداس کے جواب دہ ہوں گئے۔

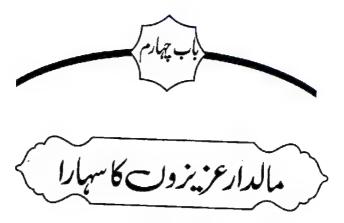

|               | مالدارعز يزوك كاسهارا      | ☆ |
|---------------|----------------------------|---|
|               | صلەر حى كى تاكىد           | ☆ |
| ف كى روشى ميت | صلەرحى كى اہميت احاديہ     | ☆ |
|               | اسوة صحابه                 | ☆ |
|               | عام اسلاف کی رائے          | ☆ |
|               | امام ابوعنيف وطالة كالمسلك | ☆ |
|               | امام احمد مينية كامسلك     |   |
|               | خرچ پانے کی شرطیں          |   |
|               | خرچ کی مقدار               |   |
| ے اہم خصوصیت  | قرابت داری اسلام کی        |   |



## مالدارعز بيزون كاسهارا

اسلام میں غربی کے علاج کا پہلا ذریعہ جیسا کہ گزشتہ فتطوں میں بتایا گیا، یہ ہے کہ غربی اور افلاس سے ہرکوئی نبرد آ زما ہو اور محنت مشقت کو اپنا ہتھیار قرار دے، کیا اس حقیقت سے صرف نظر نبیں کیا جا سکتا کہ محنت مشقت کرنے کا مطالبہ بھی انہیں سے کیا جا سکتا ہے جن کے اندر محنت کرنے کی صلاحیت ہو، ورنہ ظاہر ہے ان اپا ہجوں اور اذکار رفتہ افراد کو کام کرنے کے جملہ صلاحیتوں سے محروم افراد کو کام کرنے کے جملہ صلاحیتوں سے محروم ہوتے ہیں، ان بیواؤں اور بیتم و کمسن بچوں سے محنت و مشقت کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا جن کی محدول کے سامنے ان کی و نیالٹ گئی ہواور وہ حسرت و نا مرادی کا عبرت ناک مرقع بن کر رہ گئے ہوں۔ ای طرح ان لوگوں کو بھی کام کرنے کے لیے نہیں کہا جا سکتا جو مختلف موذی اور مرول کے کلاوں کو جتاج ہوں اور کو اور کی وجہ سے کمانے کی صلاحیت کو بیشے ہوں اور دوسرول کے کلاوں کے حتاج ہوں، لیکن سے بھی کمی طرح مناسب نہیں کہ اس قتم کے تما مولوں کو زندگی کی چی میں پسنے اور گردراہ بننے کے لیے یوں بی چھوڑ و یا جائے۔ چی تو ہے ہوگوں کو جند ہے سے کمانے کی صلاحیت کو بیتے ان انوں کے لوگوں کو زندگی کی چی میں پسنے اور گردراہ بننے کے لیے یوں بی چھوڑ و یا جائے۔ چی تو ہے ہوگوں کر خواس کے تک کے بیار دہو، سکتے ان انوں کے کہوں سے نیادہ ان نیت نواز اور غریوں کا حقیقی ہدر دہو، سکتے ان انوں کے ساتھ اس صدتک سنگد کی نہیں کرسکتا۔

یکی وجہ ہے کہ غریبوں کی ہمدردی اور فقر وناداری سے انہیں نجات دلانے کے لیے اسلام نے انہیں نجات دلانے کے اسلام نے انہیائی مثبت اور راست کارروائی یہ کی کہ اس نے خاندان کے تمام افراد کو متحدہ اکائی (UNIT) قرار دیا اور تو حید خداوندی کے مطالبہ کے بعد اس بات کا مطالبہ کیا کہ خاص طور پر قرابت داروں کے ساتھ المداد واعانت، رحم وکرم، وسیح القلبی اور سیر چشمی کابر تا و کرے، طاقتور کمزوروں کا خیال رکھے، مالدار ناداروں کی کفالت کرے اور با صلاحیت کرے، طاقبہ اس لیے بھی قریبن عقل وقیاس ہے کہ رشتہ داروں افراد مجبوروں کو سہارا دیں۔ پھر یہ مطالبہ اس لیے بھی قریبن عقل وقیاس ہے کہ رشتہ داروں میں آپس میں روابط انتہائی گرے ہوتے ہیں،ان کے اندرایک دوسرے کے لیے صلہ رحمی

مالدار عزيزوں كا سهارا

اور قرابت داری کا جذبہ فطری طور پر موجود مینائے، جس سے شفقت اور مہر بانی کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں اور درحقیقت دنیا کا فطام بھی صلہ رحی اور قرابت داری کے اس پاکیزہ جذبہ کے ساتھ قائم ہے، پھراس طرح اگر چہا کیک فروکی زندگی کے لیے سکون کا سامان فراہم ہوتا ہے، مگر فی الحقیقت وہ پورے ساج اور تدن کی صلاح اور کا میا بی کے لیے سنگ بنیا دہوتا ہے، میری کا نئات کی حقیقت اور شریعتِ مطہرہ کا دستور کے میانی ارشاد ہے:

﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَغْضٍ فِي كِتْبِ اللَّهِ \* ﴾

(٨/ الأنقال:٥٧)

''اور جولوگ رشتہ دار ہیں کتاب اللہ میں ایک دوسرے کی میراث کے زیادہ حقدار ہیں''

صلدحمی کی تا کید

اسلام صلدری پرزور دیتا ہے اور قطع رحی کرنے والوں کو سخت عذاب سے ڈراتا ہے۔ارشاد ہے:

﴿ وَاتَّعُوا اللَّهُ الَّذِي تَسَاَّءَنُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ \* إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْرُ رَقْنِيًّا ۞ ﴾ (٤/ النسآء:١)

'' اور اللہ سے ڈرتے رہو، جس کا واسطہ دے کرتم ایک دوسرے سے مانگتے ہواور قرابت کے بارے میں ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے حال کانگران ہے''

﴿ وَأَتِ ذَا الْقُولِ حَقَّةُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّمِيْلِ وَلَا تَبَكِّرُ تَبْنِيْرُاهِ ﴾ (١٧/١٧سـ آء:٢٧)

"اور رشته دارون محتاجون اور مسافرون کو ان کاحق ادا کرو اور فضول خریجی نه کرو' مالدار عزيزوں كاسهار ا

﴿ فَأْتِ ذَا الْقُرْلِى حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّمِينِلِ ﴿ فَالِكَ حَيْرٌ لِلَّذِينَ . يُويْدُونَ وَجْهَ اللهِ ﴾ (٣٠/ الروم: ٣٨) " تو قرابت دارمسكين اورمسافرول كحقوق اداكرو\_ بدان كے ليے بہتر ہے، جواللہ كے ليےخوشنودى حياہتے ہيں۔''

﴿ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِّ وَالْإِحْسَانِ وَالْيَتَآتَ فِي الْقُرْلِ ﴾

(١٦/ النحل:٩٠)

''اللهٔ تمهیں خاص طور پر قرابت داروں کے ساتھ انصاف اور حسن سلوک ہیش آنے کا تھم دیتا ہے۔''

﴿ وَاعْبُدُوا اللهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْلِي وَاعْبُدُو اللهُ وَالْبَارِ الْجُنْبِ وَالْصَاحِبِ وَالْيَاثُمُ وَالْبَارِ الْجُنْبِ وَالْصَاحِبِ بِالْبَكْنُ وَالْبَادِ الْجُنْبُ وَالْمَالُونُ وَالْبَالِدُ وَمَا مَلَكُتُ ايْمَالُكُمُ اللهُ لا يُحِبُ مَنْ يَالْبُكُوا إِنَّ اللهُ لا يُحِبُ مَنْ كَاللهُ وَاللهُ لا يُحِبُ مَنْ كَانَ فَعْتَالًا فَعُوْدًا فَ ﴾ (٤/ النسآء: ٣٦)

''صرف الله کی عبادت کرواس کے ساتھ کی کوشریک ندیناؤ۔ مال باپ اور دوسرے دشتہ دارول کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اس طرح بیموں فقیروں، پروسیوں، دوستوں اور ماتحوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤاور بہ بات یا در کھو کہا للہ تعالیٰ ڈینگ مارنے اور الرائے والوں کو ذرہ برابر بھی پہند نہیں کرتا۔'' اس مفہوم کی چند حدیثیں بھی من لیجئے حضور مُنا اللّٰ فِی ارشاوفر مایا: (مَنْ کَانَ یُوْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْیُومِ الْلاَحِدِ فَلْیَصِلْ دَحِمَةُ)) الله

''الله اور آخرت کے دن پر کامل اعتاد رکھنے والوں کوصلہ رحی کا حد درجہ خیال رکھنا چاہیے۔''

((الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِسَاقِ الْعَرْشِ تَقُوْلُ: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللهُ

<sup>🏶</sup> بخارى، كتاب الأدب، باب اكرام الضيف وخدمته اياه بنفسه، رقم: ٦٦٢٨ـ

ماندار عزیزوں کا سهارا میں 95 ماندار عزیزوں کا سهارا

### وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ) الله

''ررم، عرش الهى سے چمنا مواہ اور پکار پکار کر کہتا ہے کہ جس نے مجھے جوڑا، الله اسے جوڑے گا ہکین جوکوئی مجھے توڑے گا ، الله اسے تو ڈکرر کھ دے گا۔'' مال باپ کے ساتھ حسنِ سلوک کی تاکید کرتے ہوئے آپ سَلَّ اللَّیْ اللّٰ خِلَّا (رأُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأَخْتَكَ وَأَخَاكَ وَمَوْلَاكَ الَّذِي يَلِي ذَالِكَ حَقَّا وَاجِمًا وَرَحِمًا مَوْصُولَةً ﴾

" تمہارے مال، باپ، بہن، بھائی اور زرخرید غلاموں کے بہت سارے حقوق تمہارے ذمہ عائد ہوتے ہیں۔ اس لیے تمہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کا برتا ؤ کرنا چاہیے۔"

میتمام صراحتی بتاتی ہیں کہ عام انسانوں کے مقابلے میں رشتہ داروں کے حقوق کوسب سے زیادہ اہمیت اور فوقیت ای لیے حاصل ہے کہ ان میں آپس میں بہت گہرارشتہ ہوتا ہے جو حسن سلوک کا تقاضا کرتا ہے اور میہ ہرکوئی جا نتا ہے کہ صلدرمی پر محض حقوق کالیبل چسپال کردیئے سے اس کی اہمیت نہیں ہڑھ جاتی ، بلکہ ان حقوق کو تسلیم کرنے اور سپائی کے ساتھ ادا کرنے سے بی ان کی اہمیت میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ نیز عقل وقیاس کی روسے دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ اگر کسی عزیزیارشتہ دار کے مرنے پراس کا دوسر ارشتہ دار میت کی دولت پاکرزندگی کے دن چین سے گز ارسکتا ہے تو انصاف کا عین نقاضا ہے کہ اس کے اپانچ یا مجبور ہونے کی صورت میں اس کی کفالت کی جائے۔ اس کی مشکلات مل کی جائیں، تا کہ یہ مالی عائیت و کفالت اس دراشتہ کا عوض بن سکے۔

☆ ادراگر کوئی میستجھے کہ ذکورہ بالا صراحتوں ہے بس اتنابی معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ
داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، مینہیں ٹاہت ہوتا کہ صلہ رحی کوئی زبر دست فریضے کی
حیثیت بھی رکھتا ہے تو اس میں شک نہیں کہ بیاس کی خام خیالی ہوگی ۔ اس لیے کہ اول تو
حیثیت بھی رکھتا ہے تو اس میں شک نہیں کہ بیاس کی خام خیالی ہوگی ۔ اس لیے کہ اول تو

مسلم، كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم، رقم: ٦٩١٩.
 أدد المعاد، ذكر حكم
 رسول الله ﷺ الموافق لكتاب الله تعالىٰ من وجوب النفقة للاقارب، ج٥، ص: ٥٤٢.

مالدار عزيزون كاسهارا \_\_\_\_\_

۔ قرآن پاک اور احادیثِ مقدسہ کی بار بار تا کید ہے اسکی حد سے زیادہ اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ دوسر بے تھم دینے کا انداز بتاتا ہے کہ میمل زبردست فریضے کی حیثیت رکھتا ہے اور پھرصلہ رحمی کی اہمیت وفرضیت کا اس سے بڑھ کر شبوت اور کیا ہوگا کہ خود باری تعالیٰ نے کلام یاک میں تقویٰ اختیار کرنے کی تلقین کے فوراً بعد صلدرحی کا تھم دیا۔ چنانچے فرمایا: اللہ ہے ڈروجس کے نام کاتم ایک دوسرے کے سامنے واسطہ دیتے ہواور رشتہ داروں کا بھی خیال رکھو کیکن اب بھی کوئی اسی فکر میں ہو کہ صلہ رحمی کا مطلب پنہیں ہے کہ وقت بے وقت رشتہ داروں کی اعانت و کفالت کی جائے ، بلکہ صلد رحی سے مراد سیہ ہے کہان سے رشتہ داری اورتعلق رکھا جائے ، نہ رید کدان سے لڑائی جھگڑا کر نے ان سے دشمنی مول کی جائے تو اس تشم کی فہنیت کے جواب میں ہم کہیں گے کہ بینقط نظر بھی حددرجہ کم فہی کا نتیجہ ہے۔ چنانچدای قتم كے اوٹ پٹانگ نظريات كاجواب ديتے ہوئے علامدابن القيم ويشات فرماتے ہيں كه اگرصلەرىمى اس كانام بے توبيكهال كى صلەرىمى ہوگى؟ كە آ دىي اپنے كسى عزيز كو بھوک پیاس میں تڑتاد کیھے الیکن اس کے باوجوداسے روٹی کے چند کھڑے اور یانی کے چند مگونٹ نہ دے۔ای طرح موسم کے سردگرم تھیٹر سے سنے کے لیے اسے تنہا چھوڑ دی لیکن اسے کسی قتم کا سہارانہ دے، حالا تکہ مصیبت کا مارااس کا بھائی بند ہے اور دونوں میں خون کا رشتہ قائم ہے یا وہ اس کا چچا ہوتا ہے جس کا مرتبہ باپ کے برابر ہوتا ہے، یا وہ مصیبت زوہ عورت رشتہ میں اس کی خالہ ہوتی ہے جو مال کے برابر ہے۔ پس سیر بحر مانغفلت اورسنگدلی ا گرقطع رحی نہیں ہے، تو ہم نہیں جانے کہ پھر آخرکون قطع رحی سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اورا گرصلدحي كامطلب بدليا جائ كداپنول مصحص تعلق باقى ركها جائ خواهان كساتهك فتم كاتعاون كياجائ مانه كياجائ توجم كهيل مح كديي فلط بداس لي كدامداد اورتعاون كے بغير بھى اگر تعلقات باقى رہتے ،تو قرآن پاك اورا حاديث مقدسه بس ان كى امدادواعانت ادرخر كيرى كے ليےاس قدرزورندديا جاتا۔ پھراس مفہوم كےدرست ماننے كى صورت میں دوسری خرابی بیلازم آتی ہے کہ قرابتداروں کوعام انسانوں کی سطح پر رکھ دینے سے ان میں اور دوسروں میں کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا اور نتیجہ بیہوتا، کہندکوئی دل وزبان سے ان

مالدار عزیزوں کا سهار ا

کی اہمیت کا قائل ہوتا اور نہ کوئی ان کے ساتھ حسن سلوک کوخروری قرار دیتا حالا نکہ واقعہ اس کے برعکس ہے۔ اس لیے کہ حضور منگائی ﷺ نے بار ہا بھائی بہنوں کے حقوق کو ماں، باب کے حقوق کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ چنا نچہ ایک روایت میں آپ منگائی ہے نے فرمایا: '' ماں باپ اور بھائی بہن تمہارے حسن سلوک کے زیادہ مستحق ہیں۔' اللہ اس قسم کے روش دلاک کے سامنے ہم نہیں سمجھ سکتے کہ رشتہ داروں کے حقوق کو ٹانوی حیثیت کی طرح دی جا سکتی ہے؟ صلہ رحمی کی اہمیت احادیث کی روشنی میں

علاوہ ازیں فقہ اسے اسلام اس بات پر شفق ہیں کہ بیوی کے فرچ کے لیے شوہر
کو، بچول کے فرچ کے لیے باپ کو اور معذور والدین کی کفالت کے لیے بیٹوں کو مجبور کیا
جائے گایا نہیں؟ اس میں علما کا خفیف سااختلاف ہے، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ
ان کے ساتھ ہمدردی اور صلد رحی کا رویہ بہر حال باقی رکھا جائے گا۔ پھر ہم و کھتے ہیں کہ فقہ اسلامی کے دو کھتب فکر لیمن کمتب امام البوصنيفہ اور امام احمد بن خبیل صلد رحی اور ہمدردی کے اسلامی کے دو کھتب فکر لیمن کمتب امام البوصنيفہ اور امام احمد بن خبیل صلد رحی اور اس مصمون کی متعدد روایت آپی کتاب 'زادا لمعاد' کی میں درج کرتے ہیں۔ آپ کھتے ہیں:
مضمون کی متعدد دروایت کی ہے کہ وہ سرور عالم مُؤافیع ہم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا،
اپ دادا سے روایت کی ہے کہ وہ سرور عالم مُؤافیع ہم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا،
یا رسول اللہ! (مُؤافیع ہم بہر ہر وقتی افر وز متح اور فر مار ہے تھے: '' دینے دالے کا ہاتھ او نچا ہوتا
ہم نسانی نے حضرت طارق صحافی ہے دوایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، میں مدینہ بہنیا تو آپ مُؤافیع ہم منر پر رونق افر وز شھے اور فر مار ہے تھے: '' دینے دالے کا ہاتھ او نچا ہوتا
ہم نسانی کے خبر گیری پہلے کرو، جن کی پر ورش تہار ہے تھے: '' دینے دالے کا ہاتھ او نچا ہوتا

إذا دالمعاد، ذكر حكم رسول الله م الله الم الم الم الم الله تعالى من وجوب النفقة الله تعالى من وجوب النفقة اللاقارب، ج٥ ص: ٥٤٣ (ادالمعاد، ذكر حكم رسول الله الله الموافق لكتاب لله تعالى من وجوب النفقة للاقارب، ج٥ ص: ٥٤٣ .

<sup>🕸</sup> ابوداود، كتاب الأدب، باب في برّ الوالدين، رقم: ٥١٤٠\_

مالدار عزيزون كا سهارا

باّ پ کی ، بهن بھائی کی ، پھرتمہارے قریب ترعزیز کی۔' 🏶

تر ندی میں حضرت معاویہ رڈاٹھ کے سروایت ہے کہ انہوں نے کہا: میں نے حضور اقدس منافیق کی خدمت میں حاضر ہوکر دریافت کیا، اے اللہ کے رسول! میں کس کی زیادہ خدمت کرو؟ آپ منافیق نے جواب دیا: ''ماں کی۔''عرض کیا، پھر کس کی؟ فرمایا: ''ماں کی۔'' تیسری بار پھر عرض کیا، پھر کس کی؟ آپ نے فرمایا: ''باپ کی، پھر قر بی عزیز کی۔'' تیسری بار پھر عرض کیا، پھر کس کی؟ آپ نے فرمایا: ''باپ کی، پھر قر بی عزیز کی۔' تیسری بادرہ سے سرور عالم مَنافیق کم نے کہا تھا: 'دسم ہیں اپنے اور اپنے بچہ کے خرچ کے لیے شوہر سے بقدر ضرورت روپیر لینے کا حق حاصل ہے۔'' بیٹ

ا سنن ابوداؤ دہیں عمر دبن شعیب عن ابیدی جدہ کی روایت ہے کہ آپ مُلَا ﷺ نے فرمایا: ''سب سے پاکیزہ غذاوہ ہے جوتمہاری اپنی کمائی کی ہو۔ ہاں تمہاری اولا دہھی تمہاری کمائی ہیں۔اس لیے تم بافراغت ان کی کمائی استعال کر سکتے ہو۔''

ان نسائی نے جابر بن عبداللد والله و کا وایت نقل کی ہے کہ آپ مالی الله علی الله الله علی الله

الله نسائى، كتاب الزكاة، باب أيتهما البد العليا، وقم: ٢٥٣٣. الله بخارى، كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة، وقم: ١٩٧١، مسلم، كتاب البر والصله، باب برالواليدين و أيهما أحق به رقم ١٠٥١؛ ابوداود، كتاب الأدب، باب في برالواللدين، وقم: ١٦٥٠؛ ترمذى، ابواب البر والصلة، باب ما جاء في برا لوالدين، وقم: ١٨٩٧؛ ابن ماجه، كتاب الا دب، باب برالوالدين، وقم: ٣٦٥٨. الله ابن ماجه، كتاب التجارات، باب ما للمرأة من مال زوجها، وقم: ٣٢٩٧؛ دارمى، كتاب النكاح، باب في وجوب نفقة الرجل على اهله، رقم: ٢٢٥٩ بخارى، كتاب النفقات، باب اذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه وما يكفيها وولدها بالمعروف، وقم ٢٣٥٠؛ مسلم، كتاب الأقضية، بأب قضية هند، رقم: ٧٤٤؛ ابوداود، كتاب البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، رقم ٣٥٣٢ نسائى، كتاب آذا عرفه، وقم: ٢٤٤٥

لله ابوداود، كتاب البيوع، باب الرجل يا كل من مال ولده، رقم: ٣٥٢٨؛ مسنلا احمد: ٢/٢٠٠، رقم: ١٤٠ ؟ ابن ماجه، كتاب التجارات، باب الحث على المكاسب، رقم: ٢١٣٧؛ نسائى، كتاب البيوع، باب الحث على الكسب، رقم: ٤٥٤؛ دارمى، كتاب البيوع، باب فى الكسب و عمل الرجل بيله، رقم: ٢٥٣٧ من أو السمعاد فى ذكر حكم رسول الله الموافق لكتاب الله تعالى من وجوب النفقة للأقارب ج ٥/ ص: ٤٤٥ - بیاحادیث در حقیقت کلام ربانی: ﴿ وَاغْبُدُوا اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهُ کَاللّٰهُ کَاللّٰهُ کَامِادِت کرو۔''
کرو۔اس کے ساتھ کی کوشر یک نہ تھم را وَ اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا برتا وَ کرو۔''
کی صاف تر جمانی کرتی ہیں۔ چنا نچے خداوند عالم نے والدین کے حقوق کورشتہ داروں کے حقوق تر برمقدم کیا اور سرور عالم سَکَ اَلْیَا ہُم نے بھی اپنے فرمودات میں اس کی تاکید کی ہے۔اس کے ساتھ ساتھ اللّٰد تعالیٰ نے تنبید کی کدرشتہ داروں کے رشتہ دار پرحقوق ہیں۔ جن کی ادا کیگی ان پر لازم ہے۔

اب اگر فدکورہ بالاحقوق کے مستحق رشتہ دارنہیں تو ہم نہیں جانتے کہ پھران کے ساتھ کس فتم کا برتاؤ کیا جانا چا ہے؟ بھلااس سے بڑھ کرحق تلفی اور ناحق شناسی اور کیا ہوگی؟ کہ قر ابتداروں کو بلکتے اور ایڑیاں رگڑتے دیکھا جائے اور وسعت کے باوجودان کی دشکیری اور امدادنہ کی جائے؟

غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ گزشتہ تمام احادیث کا سرچشمہ قر آن پاک کی ہے آیت ہے:

﴿ وَالْوَالِدَ تُدُفِعُنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْتُ أَرَادَ أَنْ يَبْتَ الرَّضَاعَةُ \* وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ يِزْقَهُنَّ وَكِينُونَهُنَّ بِالْمَعْرُونِ \* يَبْتِمَ الرَّضَاءَ وَلَامُولُودٍ لَهُ يِزْقَهُنَّ وَلِينُونَهُنَّ بِالْمَعْرُونِ فَيْ الْمَعْرُونِ لَهُ لَا تُضَارُ وَالِدَةٌ يُولِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُولِدِهِ وَعَلَى الْوَارِيثِ مِثْلُ ذٰلِكَ \* ﴾ (١/ البقرة: ٢٣٣)

"اور ما کیں اپنے بچوں کو دوسال کامل دودھ پلایا کریں۔ یہ مت اس کے لیے ہے، جوشیر خوارگ کی تکمیل کرنا چاہے اور جس کا بچہ یعنی باپ،
اس کے ذمہ ہے ان ماؤں کا کھانا اور کپڑا قاعدے کے موافق ،کسی خص کو تکلیف نہ تھم نہیں دیا جاتا گر اس کی برداشت کے موافق ،کسی مال کو تکلیف نہ پہنچائی جائے اس کے بچہ کی وجہ سے اور نہ کسی باپ کو تکلیف پہنچائی جائے اس کے بچہ کی وجہ سے اور نہ کسی باپ کو تکلیف پہنچائی جائے اس کے بچہ کی وجہ سے اور نہ کسی باپ کو تکلیف پہنچائی جائے اس کے بیچ کی وجہ سے "

مالدار عزيزون كاسهارا

قر آن کریم نے فرزندو پدر کے ایک دوسرے سے متعلق سارے حقوق چندالفاظ میں جس طرح بیان کردیۓ ہیں بیاس کا عجاز ہے۔

### اسوة صحابه

خلیفہ دوم حفزت عمر دلیاتی کا طریق کا رفقا کہ آپ قرابت داروں کے ساتھ ہمدردی کا تختی سے حکم دیا کرتے ہتے۔ چنانچے سفیان بن عینیہ ٹیجائیڈ اپنی سند کے ساتھ حضرت سعید بن میٹب ٹیجائیڈ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر ڈلائٹوڈ نے ایک بیچ کے سر پرست کواس لیے قید کیا تھا کہ دہ اس کی پرورش میں سستی کرتا تھا۔

ابن الی شیب و مین نیالت نیالت نیالت کے ساتھ حضرت ابن میتب و اللہ سے دوایت کی سے کہ ایک یقیم کارشتہ دارخلیف دوم کے دربار میں حاضر ہوا، آپ نے اس سے یتیم کی خبر گیری کے لیے کہا، پھر فرمایا: اگر بیاس کا دور کارشتہ دارنہ ہوتا تو میں نفقہ اس کے دمہ فرض قرار دیتا۔

ابن ابی شیبہ و مین کی سے کے حضرت زید بن ثابت و اللہ کا یہ فیصلہ قال کیا ہے کہ جب کسی بیچ کی ماں اور اس کے پچا موجود ہوں تو دونوں کو بیچ کی ذات پر اسی قدر خرج کر ٹا ہوگا جس قدر حصہ انہیں تر کے میں ل سکتا ہے۔

تاریخ شاہد ہے کہ صحابہ کے ان فیصلوں پر بھی کوئی اعتر اض نہیں کیا گیا۔

# عام اسلاف کی رائے

ابن جرت میلید کہتے ہیں کہ میں نے عطاء رُوالید سے پوچھا، کیا وارث کے اوپر بھی اس کے حصہ اسلامی کے مطابق خرج کرنا ضروری ہے؟ انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں!
میٹیم کے ورثاء بھی بیٹیم پرای قدر خرج کریں گے، جس قدر خود انہیں اس کے ترکے سے ملے
گا، ابن جرت میلید کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، پھر کیا بچے کا وارث خرج نہ رکھنے کی
صورت میں قید بھی کیا جاسکتا ہے؟ جواب میں حضرت عطاء نے کہا، تو کیا اسے یونہی مرنے
دیا جائے گا؟ حضرت حسن میلید سے بھی کہی منقول ہے۔

ہمارے اسلاف کی ایک بڑی جماعت کا یہی فیصلہ ہے، جس میں حضرت قبادہ مجاہر، ضحاک، زید بن اسلم، قاضی شریح اور ابراہیم تُحقی نُیَّتَ اَیْم شریک ہیں۔ نیز قبیصہ بن زویب،عبداللہ بن عتبہ شعبی ،سفیان تُوری نُیْتَ اَیْمُ وغیرہ سے بھی یہی منقول ہے۔

پھرعلامہ ابن القیم عیں القیم عیں اللہ نے رشتہ داروں پرخرج کرنے کے سلسلے میں مختلف فقہا کے ندا میب ذکر کئے ہیں۔ ان میں وسعت علی التر تیب امام ابو صنیفہ، امام احمد بن صنبل، امام شافعی اور امام مالک میں اس کے مسلک میں پائی جاتی ہے ان میں سے اوّل الذكر دومسلک كى حق قد رتفصيل درج كى جاتی ہے۔

امام ابوحنيفه عينية كالمسلك

امام ابوصنیفہ میں کا مسلک ہے ہے کہ ذوی الارحام میں سے ہرایک دوسرے کی کفالت اور نگہداشت کا ذمہدار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیٹے ، پوتے اور باپ، دادے، سب کے نفقہ کی ادائیگی ان کے نزدیک آ دمی پرلازم آتی ہے۔خواہ ان کا ند ہب ایک ہو، یا نہوں البتہ جورشتہ دار ذوی الارجام نہ ہوں گے ان کا نفقہ اسی وقت واجب ہوگا جب کہ دونوں کا ند ہب بھی ایک ہوگا۔

پھرامام صاحب کے نزدیک دینے والے کی حیثیت اور لینے والے کی ضرورت کا بطور خاص لحاظ رکھا جائے گا۔ لینی اگر لینے والاخور دسال ہوگا تو صرف نا دار مسلم ہونے کی صورت میں اسے نفقہ ل سکے گا، البتہ لڑکی بالغ ہونے کے باوجود خرچ لینے کی حقد ارتضور کی جائے گی اور اگر لینے والا بالغ ہو جائے تو نفقہ پانے کاحق ای وقت ہوگا جب کہ مفلس ہونے کے ساتھ ساتھ وہ آ کھے سے معذور یا ایا ہج بھی ہو، ورنہ بصورت دیگر اسے نفقہ نہ ملے گا۔ علاوہ ازیں لینے والے سے نفقہ اس قدرلیا جائے گا جتنا کہ اس شخص کے ترکے سے خود اسے حصد ملے گا، البتہ مشہور مذہب کی روسے بچہ کا خرچ صرف باپ برداشت کرے گا، لیکن حسن بن زیاد لؤلوی (شاگر دامام ابو صنیفه) کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں اور

إلى المعاد، ذكر حكم رسول الله ﷺ الموافق لكتاب الله تعالىٰ من وجوب النفقة للأقارب، ج٥ ص: ٥٤٦ ، ٥٤٦ ـ

مالدار عزيزون كاسهارا

باپ دونوں بچے کے خرچ کے ذمہ دار ہوں گے، اس روایت کی بنیا دتمام ترقیاس پر بنی ہے۔ امام احمد عملیہ کا مسلک

امام احمد بن طنبل میشید کا مسلک بیہ کہ نہی قرابت دارکو بہر صورت اپنے نہی عزیز کے اخراجات کی کفالت کرنی ہوگی، جواہ ترکہ میں اسے کوئی حصہ ملے یا نہ ملے، ہاں نہیں قرابت نہ ہونے کی صورت میں کفالت کی ذمہ داری اس پراسی وقت آئے گی جب کہ انہیں ایک ددمرے کے ترکے سے حصہ لینے کا حق پہنچتا ہوا دراگر قرابت دار ذوی الارحام سے تعلق رکھتے ہوں جنہیں وراشت نہیں ملا کرتی تو صرح کروایت کی روسے کفالت کی ذمہ داری ان پرعا کدنہ ہوگی۔ اس لیے کہ ان کے زویک یہ امر مسلم ہے کہ جس کو وراشت ملتی ہو دراری ان پرعا کدنہ ہوگی۔ اس لیے کہ ان کے زود یک یہ امر مسلم ہے کہ جس کو وراشت ملتی ہے اس کے سرخرج بھی ڈالا جا تا ہے، لیکن امام صاحب کے بعض اصحاب نے کسی قیاس کے ذر میں ان پر پھرخرج کی ذمہ داری عاکمہ کی ہے۔ پھر امام احمد بن صنبل می شائد کے زود یک در میان دینی وصدت ہونا ضروری ہے، لیکن ایک روایت کی رو سے نبہی رشتہ دار اس ضا بطے سے مشتنی مانا گیا ہے۔ اس لیے اسے بہر صورت خرج کی روسے نبی رشتہ دار اس ضا بطے سے مشتنی مانا گیا ہے۔ اس لیے اسے بہر صورت خرج کی اور اگر نبی قرابت دار پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے لیے شادی کا خواہ شمند ہوتو اس کے گا اور اگر نبی قرابت دار پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے لیے شادی کا خواہ شمند ہوتو اس کی طلط میں بھی اس کی خاطر خواہ امداد کی جائے گی۔

چنانچہقاضی ابویعلی میشانیہ نے کہاہے، باعزت زندگی گزارنے کے لیے شادی کی سہولت ہراس فرد کے لیے مہیا کی جائے گی جس کاخرج کسی حال میں بھی آ دی پرضروری ہوتا ہے۔ جیسے بیشیج اور چھانی وغیرہ، علاوہ ازیں ظاہر ند بہ کی روسے مرد کے ساتھ ساتھ اس کی اہلیہ کاخرج بھی علیحدہ سے دیا جائے گا۔ خیال رہے کہ بیہ سلک امام احمد مُرِیناتیک بن خبل کا ہے، جوامام ابوحنیفہ مُریناتیک کے مسلک سے کہیں زیادہ وسعت اور فراخی کا حال ہے۔ البتہ امام ابوحنیفہ کا مسلک ایک اور وجہ سے اپنے اندر وسعت رکھتا خراخی کا حال ہے۔ وہ یہ کہان کے خزد کیک ذوی الارحام پر بھی خرج کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ جوہ میہ کرنات کے بی مسلمہ جبکہ امام احمد مُرینات سے اس قسم کی کوئی صراحت منقول نہیں ہے۔ ہاں ان کے بچھ مسلمہ جبکہ امام احمد مُرینات کے بچھ مسلمہ

مالدار عزیزوں کا سهار ا

اصول ایسے ضرور ملتے ہیں جن سے امام ابو حنیفہ کے اس قول کی تائید ہوتی ہے۔ پھر ان کے قول کو مزید تقویت اس لیے بھی ہوتی ہے کہ باری تعالیٰ نے دراشت کا ٹھوس قانون خاص اس مقصد کے لیے نافذ کیا اور پیشتر احادیث نبوی صلہ رحی کے عنوان سے اس کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ \*

خرچ پانے کی شرطیں

سیضروری ہے اور عقل وقیاس کے عین مطابق بھی کہ خرج پانے والا ناداراور فقیر ہو۔ور نہ دولت پانے یا کمانے کی صلاحیت میسر آنے پراسے خرج لینے کا کوئی حق نہ ہوگا۔ اسی طرح دینے والے کے پاس بھی اپنی اورا پنے اہل وعیال کی ضروریات مناب

ے فاضل رقم موجود ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضرت جابر ڈالٹھٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَالٹیٹیئم نے فرمایا:''پہلے اپنی ذات پرخرچ کرو، پھراس پرخرچ کروجس کی کفالت کے تم ذمہ دار ہو۔'' بیاس لیے کہ رشتہ دار کومخض اس کی دلجوئی کے لیے نفقہ ملا کرتا ہے اور بیدواقعہ ہے کہ کوئی بھی دوسرے کی

ع میں است ہے۔ عمید اشت ہور و کالت ای وقت کرسکتا ہے جب کہ وہ خود اور اس کے اہل وعیال فارغ

البال اورآ سوده حال مول ـ

## خرج كى مقدار

ہر چند کہ اسلام نے رشتہ داروں کی مالی اعانت کی طرف بار بار توجہ دلائی ہے،
لیکن داقعہ بیہ ہے کہ اس کے باوجوداس کی کوئی تعداد مقرر نہیں کی ہے اوراس کی وجہ صرف بیہ
ہے کہ دینے والے کے حالات اور لینے والے کی ضروریات یکسال نہیں ہوا کرتیں۔الی صورت میں اسلام نے مناسب یہی سمجھا کہ دینے والوں کی حیثیت اور لینے والوں کی

أناد المعاد، ذكر حكم رسول الله الله السيال المسوافق لكتاب الله تعالى من وجوب النفةة للأقارب، ج ٥/ ص: ٥٤٩ - الله نسائي، كتاب الزكاة، باب اى الصدقة افضل، رقم: ٤٢٥ و ٤٢ زاد المعاد، ذكر حكم رسول الله الله الموافق لكتاب الله تعالى من وجوب النفقة للاقارب، ج ٥ ص: ٤٤٥ -

مالدار عزيزوں كاسهارا مالدار عزيزوں كاسهارا

ضرورت كومد نظر ركا كرديا جائے اوراس قدرامداد واعانت ببرحال كردى جائے جسسے حسب دستوران كى ضرورت يورى ہوجائے، چنانچه بارى تعالى كارشاد ہے:

﴿ لِلْيُنْفِقُ ذُوْسَعَةً مِّنْ سَعَيّه ﴿ وَمَنْ قُورَ عَلَيْهِ بِذَقّهُ فَلْيُنْفِقُ مِنَا ۚ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللهُ والله الله وسعت كے مطابق اور كم آمدنى والا الله وسعت كے مطابق خرج كرے اور ميديا در كھے كہ الله كسى پر اس كى طاقت سے زياد ہو جہنيں ڈالیا۔''

﴿ وَمَتِعُوْهُنَ ۚ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُةٌ وَعَلَى الْمُقْتِدِ قَدَرُةٌ مَتَاعًا الْمُقْتِدِ قَدَرُةٌ مَتَاعًا الْمَعْدُونِ ۗ ﴾ (٢/ البقرة: ٢٣٦)

''اوران کو جوڑا دو، صاحب وسعت کے ذمهاس کی حیثیت کے مطابق اور تک دست کے ذعاس کی حیثیت کے مطابق ''

سرورعالم مُؤَلِّقُوْم نے حضرت ہندہ ڈاٹھا زوجہ ابوسفیان دٹاٹھ سے فر مایا تھا۔ اپنے شوہرے مال سے اخراجات کے لیے اتنا لے سکتی ہو، جو قاعدہ کے مطابق تمہارے لیے اور تمہارے بچوں کے لیے کافی ہوسکے۔ 4

پھرفقہائے کرام نےصراحت کی ہے کہ حسب ذیل ضروریات کے لیے مناسب سہوتنیں فراہم کی جائیں گی۔

- 🛈 خور دونوش کی اشیاء
- کاظے مناسب کپڑے
  - ارہائش کے لیے مکان اور گھر کا اثاثہ
- معذور اپا جج ہونے کی صورت میں کوئی ایبا خدمت گزار جواس کے لیے

بخارى، كتاب النفقات، باب اذا لم ينفق الرجل فللمراة أن تاخذ بغير علمه ما يكفيها وولىدها بالمعروف، رقم: ٥٣٦٤؛ مسلم، كتابه الأقضية، باب قضية هند، رقم ٤٤٧٧؛ ابوداود، كتاب البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، رقم: ٣٥٣٧؛ نسائى، كتاب آداب القضاة، باب قضاء الحاكم على الغائب اذا عرفه، رقم: ٥٤٢٢.٥

مالدار عزيزوں كاسهارا مالدار عزيزوں كاسهارا

سہارا بن سکے

شادی کی خواہش رکھنے والوں کے لیے از دواجی مہولت

آپوی بچوں کے لیے معاشی بندوبست

شخ الاسلام علامه ابن قدامه بین الله ابنی کتاب در کافی کی مین با ۱۰۳۲،۱۰۳۰ ایس کله بین بین خریب رشته دارول کوجیسی ضرورت ہوگی ، اسی کے مطابق ان کی امداد کی جائے گی۔ یہاں تک کہ بے حدمعذور ہونے کی صورت میں خدمت گزار یا بیوی موجود ہونے کی صورت میں ان کے اخراجات کی کفالت بھی کی جائے گی ، نیز جن کی کفالت اس کے ذمه ہو وہ یا اس کے باپ اور داد اکو بھی شادی کی ضرورت ہوتو مناسب طریقے سے اس ضرورت کی تکمیل کی جائے گی ، تا کہ ان کی زندگی تکھی ہو۔

یہاں یہ بات قابل ذکرہے کہ بیاد اعزہ کے علاج معالیے سے متعلق کوئی صراحت فقہانے نہیں کی ہے۔ جس کی وجہ بظاہر یہ ہوسکتی ہے کہ بیاریاں روزر وزنہیں ہوسی ، اس لیے روز مرہ کے اخراجات سے اس کا تعلق نہیں۔ دوسری وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ترقی کے اس دور سے پہلے شخیص وعلاج کی بنیادتمام تر تخمینے اور انداز سے پرقائم تھی ، یہی وجہ ہے کہ ان دونوں لوگ اپنے علاج کی طرف بھی کم توجہ دیا کرتے تھے۔ اس لیے دوسروں کا علاج کرنے کے لیے آئیس آ مادہ کرنا اتنا آ سان نہ تھا، لیکن آج کے ترقی یافتہ دور میں صورت حال بالکل بدل چکی ہاور امراض کی شخیص اور ان کا علاج بڑی حدتک بیتی ہو چکا ہے۔ اس لیے اب کسی عزیز کوموذی امراض کے بھیا تک شکتے میں سسکتا ہوا چھوڑ دینا انتہا در ہے کی سکتا ہوا چھوڑ دینا انتہا کہ در ہے کی سکتا ہوا چھوڑ دینا انتہا کہ در ہے کی سکتا ہوا تھی ضروری اخراجات کی خرست میں شامل تھور کی جا کیں گرست میں شامل تھور کی جا کیں گی ۔ اس کی تا ئیداس روایت ہے بھی ہوتی ہے جس میں آپ سکتا گھڑئے نے فر مایا:

((يَا عِبَادَ اللَّهِ! تَدَا وَوْا فَإِنَّ الَّذِي خَلَقَ الدَّاءَ خَلَقَ الدَّاءَ خَلَقَ الدَّوَاءَ))

ترمذى، كتاب الطب، باب ما جاء فى الدواء والحث عليه، رقم: ٣٨، ٢؛ ابوداود، كتاب الطب، باب ما انزل الطب، باب ما انزل الله داء الآل انزل له شفاء، رقم: ٣٨٥٠؛ مسند احمد: ٣/ ١٥٦، وقم: ١٢١٨٦\_

مالدار عزیزوں کاسهارا \_\_\_\_\_\_

''خدا کے ہندو!علاج معالجے سے پہلوتہی نہ کرواس لیے کہ جس اللہ نے ، امراض پیدا کئے ہیں ۔اس اللہ نے اس کی دوائیں بھی پیدا کر رکھی ہیں۔''

## اسلام کی اہم خصوصیات

اس میں شک نہیں کہ غریب عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک کا تھم فطری طور پر تدن اور تغییر عالم کے لیے سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنا نچے جیسا کہ بتایا گیا، یہ کوئی معمولی تھم نہیں، بلکہ اسلام جو اسلامی ہمدردی اور صالح تغییر و تمدن کو ایک اہم مقصد اور نصب العین قرار دیتا ہے، اس تھم کے ذریعے نہ صرف ایک فردگی زندگی کے لیے سکون و مسرت کا سامان فراہم کرتا ہے، بلکہ وہ پوری انسانیت کے گلدستے کو زیادہ سے زیادہ شاداب اور تازہ رکھنا چا ہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں تک قرابت اور رقم کا تعلق ہے یہ صرف اسلام کی تنہا خصوصیت ہے کہ وہ قرابتداری کو بہر صورت لا زمی قرار دیتا ہے اور یہ بنا تا ہے کہ اب عبادت صرف خدا پرتی کا نام نہ رہا بلکہ ان حقوق کا احترام بھی عبادت کا جزوبن گیا ہے۔

پھردوسری طرف فقد اسلامی نے حسن سلوک کی مختلف صورتوں کو اور قرابت داروں کے مختلف حقوق کو جس تفصیل سے بیان کیا ہے ہم پورے وقوق سے کہہ سکتے ہیں کہ قدیم یا جدید کئی فد ہب یا ازم کے دستور میں اس کی اتنی تھوں اور کھل تصویر نہیں مل سکے گا۔ یہای کا جدید کئی فد ہب یا ازم کے دستور میں اس کی اتنی تھوں اور کھل تصویر نہیں مل سکے گا۔ یہای کا بقین کے ساتھ عدالت کا درواز و کھنگھٹا سکتا ہے کہ فیصلہ بالآ خراسی کے حق میں ہوگا۔ اس طرح میں تھی میں اس کی پابند ہوں گی کہتن دارکواس کے حقوق سے محروم نہ کیا جائے گا۔ پھر ہم لوگ جن کی پرورش اور نشو و نما خوش قسمتی سے ، اسلامی ملکوں یا مسلم معاشرے میں ہوئی ہے۔ ان حقوق کی وواضح اور فطرت کے عین مطابق اور الامحالہ سیجھتے ہوں کے اور اس کی وجہ یہی ہے کہشروع ہی سے ہمارے یہاں اس کی تعلیم اور اس پڑمل درآ مہ ہوتا آیا ہے ، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دور حاضر کی بعض تو میں اسے بھو بہ ہوتا آیا ہے ، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دور حاضر کی بعض تو میں اسے بھو بہ ہوتا آیا ہے ، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دور حاضر کی بعض تو میں اسے بھو بہ ہوتا آیا ہے ، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دور حاضر کی بعض تو میں اسے بھو بہ ہوتا آیا ہے ، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دور حاضر کی بعض تو میں اسے بھو بہ ہوتا آیا ہے ، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دور حاضر کی بعض تو میں اسے بھو بہ ہوتا آیا ہے ، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دور حاضر کی بعض تو میں اسے بھو بہ بھو بھوں اسے بھو بھوں اس کی حقوق سے بھو بھوں اسے بھو بھوں اس کی حدید کو بھوں کو بھوں کی میں کیا جا سکتا کی بھوں کی بھوں کی بھوں کی بھوں کو بھوں کی بھوں کو بھوں کی بھ

مالدار عزيزون كاسهارا مريزون كاسهارا

تصور کرتی ہیں اور بیہ ہماری بدشمتی ہے کہ ہم بھی تہذیب وتدن کے میدان میں انہیں کو اپنا پیشر واور پیشوا سجھتے ہیں۔ چنا نچہ ہمارے محتر م استاذ ڈاکٹر محمد پوسف مرسی اپنی کتاب'' دنیا کو اسلام کی ضرورت' میں اسلام کے عالمی نظام پر بحث کے دوران لکھتے ہیں:

اس موقع پر فرانس کے اس واقعہ کا ذکر پیجا نہ ہوگا، جومیرے وہاں قیام کے دوران پیش آیا..... ہوایہ کہ میں جس خاندان میں مقیم تھا، وہاں ایک نو جوان کڑ کی گھریلو کام کاج کے لیے ملازمتھی۔اس کے چہرے سے خاندانی شرافت اور عالی نسبی جھلکتی تھی۔ میں نے اپنی میز بان عورت سے دریافت کیا،اس کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے،جس کی وجدسے اسے ملازمت کرنی پڑ رہی ہے؟ میزبان نے جواب دیا۔ بیاڑ کی شمر کے اونچے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے،اس کا چیا کافی دولت مندہے،کیکن ساتھ ہی لا ابالی اور بے فکرا ہے۔اس کی طرف کوئی توجہنیں دیتا۔ میں نے کہا، پھرخرچ کے لیے بیاسینے پچا کے خلاف کورٹ میں دعویٰ کیول نہیں دائر کرتی ؟ میز بان میرامنہ تکنے گی اور سخت حیرت واستعجاب کے لیجے میں کہنے گلی ،تو کیا کوئی قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں! پھرمیں نے اسے بتایا کہ ایسے حالات میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ ادراس دستور میں قرابت داری کی کیا اہمیت ہے۔ وہ خاموثی سے میری باتیں سنتی رہی اور پھر گہرے کرب اور حسرت کے لیجے میں کہنے گئی ، قانون سازی کی بیاسپرٹ کہاں؟ بھلاتم ہی سوچو اگراس منم كا قانوني جواز مارے يهال موجود موتا تو اجھے گھر انوں كى يه شريف زادياں کیوں کسی فیکٹری ، کمپنی یا حکومت کے دفاتر میں تلاش معاش کے لیے یوں سرگر داں اور (دنیا کواسلام کی ضرورت ص ۲۰۰۳) حيران پيمرتنس؟ مالدار عزیزوں کاسهارا میں مالدار عزیزوں کاسهارا



| 🖈 اجتمائ نظام کی ضرورت                | 🕁 ز کوة کی فرضیت                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 🏠 صحابہ کے فیطے                       | 🚓 شرطيه علاج                        |
| 🏠 اجتماعی نظام کی تحکسیں              | 🖈 صدقة فطر                          |
| كئ بيت المال                          | 🖈 اسلام میں زکوۃ کامقام             |
| 🖈 فقیراورمساکین کون ؟                 | 🖈 زگوة کی اہمیت                     |
| 🖈 فقیرون کی ایک قتم                   | ☆ ز کوة نه دیے پر عذاب              |
| 🖈 تندرست كمانے والاز كوة نہيں لے سكتا | 🖈 زکوة عقل کی روشیٰ میں             |
| 🖈 واتک علاج                           | 🖈 زگوة ايك مطالبه                   |
| 🖈 زکوة وه اس طرح ریتے تھے؟            | 🖈 زکوة ایک قرض                      |
| 🖈 زگوة کیسے وی جائے؟                  | 🖈 زۇرىق                             |
| ☆ زُوٰۃ کے اثرات                      | ☆ غریول کے لیے کیوں؟                |
| ☆ ز کوة اورئیس                        | ☆ زگوة کی مقدار                     |
| المنسس مقاك قسيم يرزور                | 🖈 زگوة کے لیے حکومتی یا جماعتی نظام |
| ئى جىمە گىرساۋے كفالت                 | ☆ قرآن یاک کی صراحت                 |

🕠 قيمسرا ذريعه زكوة 🥏 💮

# تيسراذر بعهز كوة

#### ز کو ة کی فرضیت؟

اس میں شک نہیں کہ اسلام نے ہر کس و ناکس کواپی اور اپنے خاندان کی جملہ ضروریات کی تکیل کے لیے محنت مشقت کے ذریعہ اپنی روزی خوفراہم کرنے کا پابند کیا۔ پھر یہ بھی بتایا کہ جولوگ مفلس اور تہی دست ہونے کے ساتھ ساتھ محنت مشقت سے عاجز ہوں ، ان کے خوشحال رشتہ داروں پر بید ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کی کفالت اور مناسب نگہداشت کریں ، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہر مفلس کو دولت مندعزیزیا مناسب نگہداشت کریں ، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہر مفلس کو دولت مندعزیزیا قریبی رشتہ دار میسر نہیں ہوتے ، ایسے نازک موقع پر بیسوال ضرور پیدا ہوگا کہ اس قتم کے نادار بیٹیموں ، بیوادک اور من رسیدہ مر دول اور عورتوں کا کیا ہوگا ؟ کم من بچوں ، اپانچ ، بیاراور مصیب نزدہ افراد کو معاشر سے میں پنچنے کے مواقع کیوں کر حاصل ہوں گے؟ اس طرح وہ لوگ کس طرح روزی حاصل کر سیس گے جو پر سر روزگار تو ہیں لیکن کم آید نی لوگ کس طرح روزی حاصل کر سیس کے جو پر سر روزگار تو ہیں لیکن کم آید نی اور زیادہ خرچ کی وجہ سے پریشان ہیں ۔ کیا بیمناسب ہوگا کہ انہیں بھوک اور افلاس کے اور زیادہ خرچ کی وجہ سے پریشان ہیں ۔ کیا بیمناسب ہوگا کہ انہیں بھوک اور افلاس کے شکنے ہیں سکنے کے لیے یوں ہی چھوڈ دیا جائے ؟ جب کہ ان کے اددگر دایسے افراد بھی موجود عوں جوان کے درد کاعلاج جانے ہوں ، کیا می خوص کست کے لیے یوں ہی جھوڈ دیا جائے ؟ جب کہ ان کے اددگر دایسے افراد کھی موجود ویا جو بر جوان کے درد کاعلاج جانے ہوں ، کیکن کی موجود کہ کان کے درد کاعلاج جانے ہوں ، کیکن کیا موش ہوں ؛

یقینااسلام انہیں فراموش نہیں کرسکتا۔ یہی وجہ ہے کہاس نے دولت کے ایمن اور اس کی نگرانی کرنے والوں سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ وہ بنیادی اور شرعی حقوق کی بجا آ وری اور ضروریات زندگی کی تیکیل کے بعد جو پھھ نچ رہے اس کی ایک مخصوص مقدار اپنے بھا ئیوں پرخرج کریں جوزندگی کے اس سفر میں ان سے بہت دور جا پڑے ہیں۔اسی مطالبے کا نام ذکو ہے۔

اسلامی قانون کامطالعه بتا تا ہے کے غربا اورمسا کین ، زکو ۃ کے اولین حقد ارہیں \_

بیشتر روایتی ایسی ملتی ہیں جن میں بقیہ مصارف کی بجائے اس ایک مصرف کا ذکر کیا گیا ہے! دراصل اس کی وجہ بہی ہے کہ دیگر مصارف کی بنیاد بھی بہی غربی اورافلاس ہے۔ چنا نچہ حضرت معاذبن جبل ڈاٹھٹ کو بمن روانہ کرنے سے پہلے اللہ کے رسول مَثَاثِیْتُم نے انہیں حکم دیا تھا کہ '' یمن کے دلتمندوں سے زکو قوصول کرنا اور وہیں کے غربیوں میں اسے قسیم کر دینا۔' اللہ

#### ز کو ة ،غربي کاشرطيه علاج

جس طرح غربی ایک ہمہ گیر مسئلہ ہے،اس کے انسداد کے لیے زکوۃ کی مدد سے حاصل شدہ آمد فی بھی کسی طرح ناکافی یا محدود نہیں،اس لیے کہ جصول زکوۃ کے گئ ذرائع ہیں اور ہر ذرایعہ اپنی جگہ مضبوط بنیا دول پر استوار ہے۔ مثال کے طور پر ایک ذرایعہ کھیتوں اور باغوں سے حاصل ہونے والی پیدادار ہے جس سے حسب قاعدہ چالیسواں یا بیسواں حصہ ذکوۃ کے نام سے علیحدہ کیا جاتا ہے۔اس ذکوۃ کا ایک نام عشر بھی ہے،جس کی وسعت کا اندازہ قرآن یاکی اس آیت سے ہوتا ہے:

﴿ وَمِعَنَا ٓ الْحُرَجُنَا لَكُمْ قِنَ الْأَرْضِ ﴾ (٢/ البقرة: ٢٦٧) ''اور (خرج كرو) اس ميس سے جو كچھ ہم نے تمہارے ليے زمين سے پيدا كيا۔''

اس حدیث نبوی سے بھی اس عموم کا پینہ چاتیا ہے:

((فِيْمَا سَفَتِ السَّمَآءُ الْعُشُرُ، وَفِيْمَا سُقِى بِالنَّصْعِ نِصْفُ الْعُشْرِ)) اللهُ ((فِيْمَا سَقِي بِالنَّصْعِ نِصْفُ الْعُشْرِ)) اللهُ الرَّرُ عَلَمُ ((رسوال حصر) اوراگر بإنى

بخاری، کتاب الزکداة، باب وجوب الزکاة، رقم: ۱۳۹۰؛ ابوداود، کتاب الزکاة، باب فی کراهیة اخذ خیار المال باب فی زکاة السمائمة، رقم: ۱۵۸٤؛ ترمذی، کتاب الزکاة، باب فی کراهیة اخذ خیار المال فی الصدقة، رقم: ۲۲۳۷؛ نسائی، کتاب الزکاة، باب وجوب الزکاة، رقم ۲۲۳۷.

 € تيسرا ذريعه زكوة ميسرا فريعه وكوة ميسرا فريعه وكوة ميسرا

کے حصول میں مشقت ہوتو اس پیدادار میں نصف عشر (بیسواں حصہ دینا ، ضروری)ہے۔''

زرعی پیداوار کی طرح فیکٹری، کارخانے (کرائے کے) مکانات، اور آمدنی کے دیگر وسائل جن سے شہری آبادی کے بڑے حصے کی معاشی ضرور تیں وابستہ ہوتی ہیں۔ مخصوص شرطوں کے ساتھ ان کی پیداوار پر بھی زکو ق کا فریضہ عاکد ہوتا ہے۔ شہد کی کھی سے عاصل ہونے والی شہد جو دراصل زراعتی پیداوار کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ عقل فقل کی روست اس کا دسواں حصہ بھی بطور زکو قواجب ہوگا۔

شہد پر قیاس کرتے ہوئے رہیم کے کیٹروں سے حاصل ہونے والی رہیم ، پالتو مویشیوں اور گائے بھینس وغیرہ کے دودھ سے حاصل ہونے والی آ مدنی کاعشر بھی بطور زکو ةلیا جاسکتا ہے۔

ان مسائل میں قیاس کی حیثیت ایک شری دلیل کی ہے، جس کا ثبوت نص قرآنی سے ہوتا ہے۔ اصول فقہ کی کتابوں میں قیاس کے لیے متعدد الیی شرطیس ملتی ہیں۔ جس کی بنا پر الیا کوئی قیاس نہیں کیا جا سکتا جس میں دو مختلف چیزوں میں بلا وجہ کیسانیت دکھائی جائے۔ یا دو کیساں چیزوں میں فرق ثابت کیا جائے ، اس لیے کہا اگر الیا ہواتو قیاس کی روح ہاتی نہرہےگ۔

نقذز رسر مایداور تجارتی اسباب کی قیمت کا چالیسوال حصد بطورز کو قواجب ہوگا۔ البتہ بیضروری ہوگا کدان کا مالک مسلمان ہونے کے ساتھ صاحب نصاب ہو۔اس کے ذمہ کوئی قرض نہ ہواوراس کے اہل وعیال کی روز مرہ کی ضروریات سے فاضل سر مایہ نصاب کی شکل میں اس کے پاس موجود ہو۔

مویثی جنہیں دودھ اورنسل کی افز اکش کے لیے پالا جائے ، جیسے اونٹ گائے اور بحری وغیرہ ۔اگران کی تعداد نصاب کے مطابق ہوجائے اور سال کے بڑے حصہ تک ان کی گزران، عام چرا گاہوں میں ہوئی ہوتو ان پڑھی زکو ۃ واجب ہوگی۔ ئيسرا ذريمه زكوة \_\_\_\_\_\_

البتة امام مالک کے نز دیک مویشیوں پر بہر صورت زکو ۃ آئے گی ،خواہ چرائی کا باراس کے مالک نے سال بھرخود برداشت کیا ہو۔

ز کو ۃ کی مقدار کا تعین ملکیت رکھنے والے کی مشقت اور سہولت کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے۔ چنا نچہ جو مال ٓ ہ دمی کو اچا تک اور یجا طور پر مل جائے مثلا: کان ، یا معدنی خزانہ وغیرہ تو اس میں سال گزرنے کا انظار نہیں کیا جائے گا، بلکہ جس وقت وہ حاصل ہوگا، اس وقت کل مال کا پانچوال حصہ وصول کر لیا جائے گا، اس لیے کہ سال کی قیدا فزائش اور منافع کے حصول کے لیے ہوتی ہے اور بیکل کا کل نفع ہے۔ البتہ علا و محققین اس بارے میں اختلاف رکھتے ہیں کہ آیا یہ پانچوال حصہ ذکو ۃ کے مدمیں خرج کیا جائے گایا مال غنیمت کی طرح مکی ضروریات اس کا مصرف ہوگا۔

#### صدقه فطر

اسلام میں مال کی زکو ہ کےعلاوہ ایک اور زکو ہ ہے جو جان پر واجب ہوتی ہے اور صدقۂ فطر کے نام سے موسوم ہے۔ بیر روزوں کی ادائیگی اور عید کی آمد کی خوشی میں شکرانے کے طور پرادا کی جاتی ہے۔اس کے اندر دو تکمتیں ہیں۔

- 🛈 روز ول کی اوائیگی میں جوقصوراور نقص شامل ہوگیا ہو،اس کی تلافی ہوجائے۔
- اسلامی غریبوں کی دلدہی کی جائے اور ان میں یہ احساس پید اکیا جائے کہ اسلامی معاشرہ اور تمام مسلمان ان کے بھائی بند ہیں اور ان کے دکھ در دمیں برابر کے شریک ہیں۔
  چنانچے حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹٹھ فرماتے ہیں:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَّكُمُّ زَكَاةَ الْفِطْرِطُهْرَةً لِلصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ-

"صدقة فطركا بنيادى مقصديه بي كدروزه دارك نقائص اورخاميون كا

<sup>🗱</sup> ابـن ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، رقم: ۱۸۲۷؛ ابوداود، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، رقم: ۲۰۹۹

رکي تيسرا ذريعه زکوة 💮 📆

ازالہ ہواور غربیوں کے لیے روزی مہیا ہو، اس لیے بیفرض ہے۔''
صدقۂ فطرا یک سالانہ فریضہ ہے، جواپنے اندر کچھ خصوصیات رکھتا ہے۔
(الف) یہ جان کاصدقہ ہے، اس لیے اس کی ادائیگی کے لیے مالی استطاعت شرطنہیں۔
(ب) زکوۃ جس طرح صاحب نصاب مالداروں پرفرض ہے، صدقۂ فطرعام مسلمانوں
پرفرض ہے۔ حضورا کرم مَالیّیُوم نے اس کی ادائیگی ہرمسلمان پرعا کدی ہے۔خواہ وہ آزاد ہو
یاغلام، مرد ہویا عورت، امیر ہویا غریب، البتہ اس کے پاس اتناغلہ ہونا ضروری ہے کہ جو
اس کے ادر اس کے اہل وعیال کی ایک روز ہضروریات سے فاضل ہو۔

صدقهٔ فطر کی فرضیت کی بنیادی دچہ بہ ہے کہ مسلمان خواہ دولت مند ہویا تھی دست، اینے جیسے دوسرے بھائیوں کی ہدردی اور ان کے دکھ درد میں شریک ہونے کے ليے ہمة تن تيار ہواوريد يا در محے كماس كا ہاتھ سدااو نجارہے ۔اس ليے كدينچ والے ہاتھ ے اوپر والا ہاتھ ہر حال میں اچھا ہوتا ہے اور اگر خدانخو استداس کے دل کے کسی گوشد میں بد خیال پرورش پار ہا ہو کہ لینے والوں ہے اس کی حالت کہاں بہتر ہے؟ تواسے اس کا چندال غم ندہونا جا ہے۔اس لیے کہ آج اس کے پاس جوقدرے زائدسر مایہ ہے۔اگراس کووہ دوسروں پرخرچ کرر ہاہے،تو خدانخو استدکل اگراس کے پاس نہر ہاتو ہ محروم بھی نہ ہوگا۔اس ليے كر حضور مَا يَشْيَخُ نِے فرمايا: "جودولت مند ميں اورز كو ة اداكرتے ہيں (اس كے ذريعه ) خداان کی دولت کو پاک وصاف فرمائیں گے اور جونا دار ہیں (اپنی نا داری کے باوجود )اگر انہوں نے فراخد لی سے خیرات کی تو اللہ انہیں اس سے کہیں زیادہ دے گا، جتنا آج انہوں نے خرچ کیا ہے۔' امام ابوصنیفہ میشائد کے نزدیک صدقہ فطرای صورت میں آسکتا ہے جب كه آ دمي مقرره نصاب كاما لك موبصورت ديكراس برصدق فطرواجب نه موكا-(ج) صدقهٔ فطر برخض تنها اپن طرف ہے ہی نہ دے گا، بلکه اپنی اولا داور اپنے گھر کے تمام افراد کی طرف ہے دےگا،جن کی پرورش اورسر پرسی اس کے دے ہے۔ (د) شریعت نے اس کی مقداراس قدر کم رکھی ہے، جسے ملتِ اسلامید کی بڑی اکثریت

کر تیسرا ذریعه زکوة می از این از کون از کون

بلافکروتر دوبا سانی اداکر سکتی ہے، بلکه اداکرتی ہے۔ چنانچہ حسب ارشاد نبوی صدقۂ فطری مقدار ایک صاع گیہوں ، کشش یا تھجور ہے۔ یہ مقدار اس لیے رکھی گئی کہ عام طور پر ایک آدمی کی رد زمرہ کی خوراک کم وہیش اسی قدر ہوتی ہے۔

صاع = چاراپ (متوسط ہاتھوں کے) میٹرک پیانے سے صاع کی احتیاطی مقدار (۲۱۲۷) سوادوکلوگرام گیہوں ہے ۔۔۔۔۔۔حضرت عمر بن عبدالعزیز ، جسن بھری اورعطاء بن ربائ اس کے خلد کی بجائے قیت دینا بھی درست ہے، امام ابوحنیفہ میڈالٹ بھی بہتر ہے۔ بھی بہی بہتر ہے۔ بھی بہی کہتے ہیں، غالبًا اس لیے کہ غریبوں کی حاجت براری کے لیے بہی بہتر ہے۔ بہر کیف! زکو ق کاموضوع ہے حدوسیج موضوع ہے، جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، شائفین اس کے لیے ہماری کتاب ' فقدالز کو ق''کامطالعہ کر سکتے ہیں، اللہ کاشکر ہے کہ اس کے اندر اس کے اندر کتاب وسنت کی روثنی میں زکو ق کے فضائل و مسائل تفصیل نے درج ہیں، البتہ میں مناسب مجھوں گا کہ زکو ق کے بچھ گوشے یہاں اجا گر کروں، جوغر بی اوراس کے مقاصد کیا ہیں، یہ متعلق ہیں، مثلًا: یہ کہ زکو ق کا مقام، اس کی حکمت و مصلحت اوراس کے مقاصد کیا ہیں، یہ کب اور کن چیز وں پرواجب ہوتی ہے، اس کی جمع تقسیم کے ذمہ داراوراس کے مقاصد کیا ہیں، یہ کب اور کن چیز وں پرواجب ہوتی ہے، اس کی جمع تقسیم کے ذمہ داراوراس کے متحاصد کیا ہیں، یہ کب اور کن چیز وں پرواجب ہوتی ہے، اس کی جمع تقسیم کے ذمہ داراوراس کے متحاصد کیا ہیں، بی بی بی بین، زکو قاور نیکس میں کیا فرق ہے؛ اس کی جمع تقسیم کے ذمہ داراوراس کے متحق کون بیں، زکو قاور نیکس میں کیا فرق ہے؛ وغیرہ۔

# اسلام مين زكوة كامقام

بیاس دین کا عجاز، اس کے دین الہی اور ابدی پیغام ہونے کی دلیل ہے کہ اس نے غریبی کے علاج اور غریبوں کے حقوق کی بھالی کے لیے پہل کی ،کین اس طرح نہیں کہ غریبوں کے سامنے حقوق اور مطالبات کی فہرست پیش کی ، یا انہیں کسی خونیں انقلاب کے لیے استعال کیا، بلکہ اس کی بجائے الیی مثبت تد آبیر کی طرف رہنمائی کی ،جن سے کسی سیاسی انقل پچھل اور ہنگا ہے کے بغیر بھی معنی میں غریبی کا از الدہو، اور کسی کا بال بریکانہ ہو۔

منجملہ ان تدابیر کے ایک تدبیر ز کو ۃ ہے،جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حکومتِ دفت (یا متحد سلم ساج) کی زیر گرانی ساری امت کی دولت میں فقیروں اور مسکینوں کی۔۔۔۔ کی تیسرا ذریعه زکوة کوة

رعاً یت کا تھم دیا اور اسے دین کا تیسر ارکن ، اسلام کا مخصوص شعار اور چوتھی اہم ترین عبادت قرار دیا۔

# ز کو ة کی اہمیت

قرآن پاک میں بار ہانماز کے ساتھ وزکوۃ کا ذکر کیا گیاہے، چنانچہ:﴿ اَفِیْہُ مُوا اللّٰہُ سَائِی اَلْہِ اَللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰمِ الل

((بُنِى الْاِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ اَنْ لَا اِللّهَ إِلَّا اللّٰهُ وَإِقَامِ الصَّلُوةِ وَكَوْمُ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ لِمَن اسْتَطَاعَ الصَّلُوةِ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ لِمَن اسْتَطَاعَ اللّهِ سَبِيْلًا))

"اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، کلمہ طیبہ کا اقرار ، نمازوں کی پابندی، زکوۃ کی ادائیگی ، حج کرنا ، اور رمضان کے روزے رکھنا۔"

قرآن پاک اس کی تعلیم دیتا ہے کہ شرک سے بچتے ہوئے نماز پڑھنا اور زکو قا دینا اسلامی برادری میں شرکت کی نشانی اور مسلما نوں کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ چنا نچہ لڑنے والےمشرکین کے بارے میں ارشاد ہوا:

﴿ فَإِنْ تَأْبُواْ وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ وَأَتَوُا الزَّكُوةَ فَعَلُواْ سَبِيلَهُمْ وَإِنَّ اللهَ عَفُودٌ وَعَلَمُ اللهَ عَفُودٌ وَعِيمٌ ﴾ (٩/ التوبه:٥)

'' توبکرلیں اور نماز اور زکو ق کو پابندی ہے ادا کرنے نگیس تو ان کا راستہ چھوڑ دو، اب وہ تمہارے بھائی ہوئے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشے والا ہزی

ب بخارى، كتاب الايمان، باب دعاء كُمُ إيمانكم، رقم: ١٩ مسلم، كتاب الايمان، باب بيان أركان الاسلام ودعائمه العظام، رقم: ١١٢، ١١٢، ١١٣، ترمذى، كتاب الايمان، باب ما جاء بنى الاسلام على خمس، رقم: ٢٦، ٢٠ نسائى، كتاب الإيمان، باب على كم بنى الإسلام، رقم: ٢٠، ٥؛ مسئد احمد: ٢/ ٢٦، رقم: ٤٧٨٣ـ

#### www.KitaboSunnat.com

مهر باني كرنے والا ہے۔'' ﴿ وَالْتُوا الذِّ كُوةَ فَاخْوَا لَكُمْ فِي الدِّينِيٰ ﴿ ﴾ \*

''اورز کو ة دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔''

معلوم ہوا کہ ذکو ہ وہ عبادت ہے جس کی ادائیگی کے بغیر نہ کوئی مسلمان بن سکتا ہے اور نہ اس عظیم تر اسلامی براوری میں شامل ہوسکتا ہے، جہاں ہر چھوٹے بڑے کو بہ حقوق ماصل ہوتے ہیں۔ جہاں خودان سے بھی انہیں تمام حقوق کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔

قرآن پاک نے نمازاورز کو قاکواسی لیے بار ہا کیجاذکر کیا، تاکہ دونوں کا باہمی تعلق نمایاں ہواور ہرکوئی بیرجان لے کہ اسلام کی تحیل دونوں کی کیجا اوا ٹیگ میں مضمر ہے۔ چنا نچہ جس طرح نماز دین کاستون ہے۔ اس کی پابندی کرنے والا دین کی بنیادی استوار کرنے والا مسمجھا جاتا ہے اوراس کوچھوڑنے والا دین کوڈھانے والامتصور ہوتا ہے، بالکل اس طرح بیجمی بتا دینامقصود ہے کہ ذکو قاسلام کا بل ہے، جوجہم کے دونوں سروں پر بچھا ہوا ہے، جواس پر سے جے دینامقصود ہے کہ ذکو قاسلام کا بل ہے، جوجہم کے دونوں سروں پر بچھا ہوا ہے، جواس پر سے حکو وسالم گزرادہ ہلاکت سے محفوظ ہوگا ہیکن جوغلط راستہ اپنائے گاجہم اسے نگل لےگی۔

حصرت عبداللہ بن مسعود و اللہ فی فرماتے تھے: 'دہمہیں نمازی پابندی اور زکوۃ کی اور اللہ ہیں۔ اور کوۃ کی اور کوۃ ک اوا یک کا تکم ہے، لہذاان کی پابندی کرو، اس لیے کہ جوز کوۃ نددے اس کی نماز ندہوگی۔' گا حضرت جابر رڈاٹنٹ حضرت زید واللہ کے سے تقل کرتے ہیں کہ نماز اور زکوۃ کیساں فرض ہے۔ارشاد ہے:

<sup>🏶</sup> ۹/ التوبه:۱۱\_ 🌣 تفسير طبری، ج۱ ص۱۵۳\_

<sup>🕸</sup> ۹/ التوبة: ۱۱ ـ

ر تيسرا ذريعه زكوة

۔ ز کو ۃ کی ادائیگی کے بغیر محض نمازیں ادا کرنے کو باری تعالیٰ بھی قبول نہیں کرتا۔ نیز کہتے تھے۔ (ابو بکر ڈٹاٹٹؤ) پر خدا رحت کرے، وہ دین کے اسرار سے کس درجہ واقف تھے، جب انہوں نے کہاتھا:

وَاللَّهِ لَأَقَاتِلَنَّ مَنُ فَرَّقَ بَيْنَ الْصَّلَوةِ وَالزَّكَاةِ اللَّهِ اللَّهِ لَأَقَاتِلَنَّ مَنُ فَرَّقَ بَيْنَ الْصَّلُوةِ وَالزَّكَاةِ اللهِ السَّارِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قر آ نِ کریم کی نظر میں زکوۃ وینامسلمانوں کی امتیازی شان اور حق پرستوں اور نیکوکاروں کا خاص شعار ہے، جبکہ زکوۃ نہ دینامشرکوں اور منافقوں کا شیوہ ہے، زکوۃ ایمان کی کسوٹی اوراخلاص وصداقت کی نشانی ہے، چنانچے سچے روایت میں ہے کہ

''صدقہ روش دلیل ہے'' کفراوراسلام، نفاق اورائیان،بدکاری اور پر ہیزگاری کے درمیان فیصلہ کن چیز ہے۔ زکوۃ نہ دینے والا اسلام سے خارج ،کامیا بی اور جنت الفردوس کی صفانت سے محروم ہوتا ہے:

﴿ قَدُ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۗ الَّذِينَ هُمُ فِي صَلَاتِهِمُ لَحْمُونَ ۗ وَالَّذِينَ عُمُ فِي صَلَاتِهِمُ لَحَمُونَ ۗ وَالَّذِينَ عُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلْوْنَ ۗ ﴾

(٢٣/ المؤمنون: ١ تا٤)

''مؤمن كامياب بوع، جوڈراورخوف كساتھ نماز بر صفة بين، لا يعنى اوركى باتوں كى طرف مطلق توجنيس دية اورزكو ة اداكرتے رہتے ہيں۔'' ﴿ هُدًى وَبُعُولى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ الَّذِينَ يُقِيْمُونَ الصّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ ﴾ (٧٢/ النمل: ٢٠٣)

''ایمان والوں کے لیےموجب ہدایت وخوشخری ہے جونماز کی پابندی

 www.kitaoosunnat.com

(عن منيسوا ذريعه زكوة المناس المناس

کرتے ہیں، ذکو قادیے اور آخرت پر پورایقین رکھتے ہیں۔'' زکو قانددیے والا کتاب اللہ کی ہدایت سے دور اور نیکو کاروں کے زمرے سے خارج ہوجا تاہے:

﴿ هُدُّى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِيْنَ ۗ الَّذِيْنَ يُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الْكَلُوةَ وَيُؤْتُونَ الْكَلُوةَ وَيُؤْتُونَ الْكَلُوةَ وَهُمُ يُؤْتُونَ ۗ (٣١/ لقمان ٤٠٣٠)

" نیک کام کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں، جونماز پڑھتے اورز کو ق دیتے ہیں اور آخرت پریقین رکھتے ہیں''

زَلَوْ وَدِيْ بَغِيرَ وَى كَاشَارِ فَقَى رِبِيزُ قَارَاور بَا كَبَارِ بَدُول مِنْ بَيْلِ بُوتا ـ ﴿ لَيْسُ الْمِدَّ اَنْ ثَوْلُوْا وُجُوهُكُمْ قِبَلَ الْمَشْدِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْمُشْدِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْمُشْدِقِ وَالْمَلْكِةَ وَالْكِلْتِ وَالْكَبِينَ وَالْمَالِيَ مَنْ أَمَنَ بِاللهِ وَالْمُؤْمِ الْأَخِدِ وَالْمَلْكِلَةِ وَالْكِلْتِ وَالْكَبِينَ وَالْمَالَى وَالْمَلْكِينَ وَالْبَالِينَ وَالْمَالَ عَلَى حُتِهِ وَوِى الْقُدُلُ وَالْمَالَى فَالْمَلْكُونَ وَالْمَالَكُونَ وَالْنَ السَّيْمِيلُ وَالسَّالِينَ وَفِي الرِقَابِ وَإَقَامَ الصَّلُوةَ وَالَى الزَّلُوةَ ..... فَهُ الْمُتَكُونَ وَالْ الزَّلُوةَ ..... فَهُ الْمَنْ وَلِي الرَّالُونَ وَفِي الرِقَابِ وَإَقَامَ الصَّلُوةَ وَالَى الزَّلُوةَ ..... فَهُ الرَّالِينَ وَفِي الرِقَابِ وَإِقَامَ الصَّلُولَةِ وَالْيَ الزَّلُوةَ وَالْيَ الزَّلُوةَ .....

" یکوئی کمال نہیں کہتم مشرق کی طرف رخ کرویا مغرب کی طرف، بلکہ کمال ہیں کہ اللہ اور آخرت کے دن پر کامل ایمان رکھے، نبیوں، فرشتوں اور جملہ آسانی کتابوں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں اپنی دولت کورشتہ داروں ، غریوں اور تبی دست مسافروں پرخرج کرے۔ اس طرح نمازوں کی یابندی کرے، ذکوۃ دے (اور خوب سجھ کے کہ انہیں

سری ماروں ن پاہر کا رہے ہوں وقت میں میں میں اور وہ اس کے مخلص کاموں سے اللہ کے یہاں اس کی عزت ہوگی) اور وہ اس کے مخلص بندوں میں شامل ہوگا۔''

ز کو ہ نہ دینے والوں اور مشر کول کے در میان کوئی فرق نہیں ہوتا۔

چنانچارشاد ہے:

﴿ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِيْنَ ۗ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ بِالْأَخِرَةِ هُمُ

م تيسرا نريعه زكوة \_\_\_\_\_\_

كُفِرُونَ ۞ ﴿ (١٤/ فصلت: ٧،٦)

كامل يقين ركھتے ہيں۔''

''براہومشرکوں کا ،بیندز کو ۃ دیتے ہیں نہ ہی آخرت پریفین رکھتے ہیں۔'' ز کو ۃ میں لا برواہی منافقوں کاشیوہ ہے:

﴿ يَقْبِضُونَ أَيْدِيهُمْ ﴿ ﴾ (٩/ التربه: ٦٧) "اين باتقول كوبندر كفت بيل." ﴿ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلّا وَهُمْ كُمِ هُونَ ﴾ (٩/ التوبه: ٥٤) "خرج كرت بين قا خوشي سيخرج كرت بين"

درحقیقت بہی اوگ رحمت خدادندی سے کوسوں دوررہتے ہیں۔ ﴿ وَرَحْمُونَیْ وَسِعَتْ کُلُّ شَکْءٍ ﴿ فَسَا لَا تَبُهَا لِلَّذِیْنَ یَدَعُونَ وَیَعُونُونَ الزَّکُورَ وَالَّذِیْنَ هُمُ بِالْیَتِنَا یُوْمِنُونَ ﴿ ﴾ (٧/ الاعراف: ١٥١) ''یوں تو میری رحمت سب کے لیے ہے، لیکن اس کے خصوصی حقدار وہ لوگ ہیں، جواللہ سے ڈرتے ہیں، زکو ق دیتے ہیں اور ہماری آ بھوں پر

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بَعْضُهُمْ الْوَلِيَا ءُ بَعْضِ مَ يَأْمُرُونَ الْمَعْرُونَ الْصَلْوَةَ وَيُؤْتُونَ الْأَلُوةَ وَيُؤْتُونَ الْأَلُوةَ وَيُؤْتُونَ الْأَلُوةَ وَيُؤْتُونَ اللّهُ عَرِيْدٌ وَيُعْلِغُونَ اللّهُ عَلَيْدٌ اللّهُ عَرِيْدٌ مَكِيْمُونَ اللّهُ عَلَيْدٌ اللّهُ عَرِيْدٌ مَكِيْمُ اللّهُ عَلَيْدٌ اللّهُ عَرِيْدٌ مَكِيْمُ اللّهُ عَلَيْدٌ مَكَانِمُ اللّهُ عَلِيْدٌ مَكَانِمُ اللهُ عَلَيْدٌ مَكَانِمُ اللّهُ عَلَيْدٌ مَكَانِمُ اللّهُ عَلَيْدٌ مَكَانِمُ اللّهُ عَلَيْدٌ اللّهُ عَلِيْدٌ مَكَانِمُ اللّهُ عَلَيْدٌ مَنْهُ اللّهُ عَلَيْدٌ مِنْهُ اللّهُ عَلَيْدٌ مِنْهُ اللّهُ عَلَيْدٌ مِنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدٌ مَنْهُ اللّهُ عَلَيْدٌ اللّهُ عَلَيْدٌ مَنْهُ اللّهُ عَلَيْدٌ مِنْهُ اللّهُ عَلَيْدٌ اللّهُ عَلَيْدٌ اللّهُ عَلَيْدٌ مَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْدٌ اللّهُ عَلَيْدٌ اللّهُ عَلَيْدٌ مِنْهُ اللّهُ عَلَيْدٌ اللّهُ عَلَيْدٌ اللّهُ عَلَيْدٌ اللّهُ عَلَيْدٌ اللّهُ عَلَيْدٌ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدٌ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدٌ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

"اورمسلمان مرواورمسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے رفیق بیں، نیک باتوں کی تعلیم دیتے بیں اور بری باتوں ہے منع کرتے بیں اور نماز کی پابندی رکھتے بیں اور زکو قدیتے بیں اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے بیں، ان لوگوں پر ضرور اللہ رحمت کرے گا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ قادر ، حکمت والا ہے۔'

ز کو ہیں لا پردائی کرنے والوں کواللہ اس کے رسول اور اللہ کے نیک بندے

ي تيسرا ذريعه زكوة \_\_\_\_\_\_

دوست ہیں رکھتے۔

﴿ إِنَّهَا وَلِيَّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ امْنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّلُوةَ وَهُمْ لَكِعُونَ ﴿ ﴾ (٥/ المآندة:٥٥)

'' تہارے دوست، اللہ، اس کے رسول اور ایمان والے، جونماز اور زکو ق کی اس طرح پابندی کرتے ہیں کہ ان کے دل خوف خدا ہے معمور ہوتے ہیں، اور بس اللہ کے لیے رکوع کرتے ہیں۔''

رُكُوة ندریخ والے نیبی الدادہ بھی محروم ہوتے ہیں اس لیے کہ ﴿ وَكَيْنَهُ مِنَ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ﴿ إِنَّ اللّٰهُ لَقَوَى عَنْدُو اللّٰهِ مَنْ يَنْصُرُهُ ﴿ إِنَّ اللّٰهُ لَقَوَى عَنْدُو اللّٰهِ مَنْ يَنْصُرُو وَ اللّٰهِ عَلَوْ اللّٰهُ لَقُو يَ عَنْدُو اللّٰهِ عَلَوْ اللّٰهُ عُرُوفِ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَقَهُ اللّٰهُ مُورِد ﴾ (٢٢/ الحج: ١٠٤٠) وَنَهُوْ اعْنِ اللّٰهُ عَلَو اللّٰهِ عَلَقِبَهُ اللّٰهُ مُورِد ﴾ (٢٢/ الحج: ١٠٤٠) دو الله عاقب الداد أنبيل حاصل ہوتی ہے جواس کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حکومت اور مرتبہ پانے کے باوجود نمازوں کی پابندی کرتے ہیں دوسروں کو اجھے کا مول کی ترغیب دیے ہیں، برے کاموں سے منع کرتے ہیں۔ "

#### ز کوة نه دینے پرعذاب

قر آن پاک جہاں زکو ۃ دینے والوں کے لیے خیر و برکت اورا جروثو اب کا وعدہ کرتا ہے، و ہیں غریبوں کی حق تلفی کرنے والوں اور اپنی تجوریاں بھرنے والوں کے لیے ہولنا ک اور تخت ترین وعیدوں کا اعلان بھی کرتا ہے۔

چنانچ قرآن پاک میں ہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الدَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ لا فَبَيِّرُهُمُ بِعَدَابِ الِيُمِ لِا يَوْمَ يُحْلَى عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمَ فَتَكُلُونَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ لا هٰذَا مَا كَنْزَتُمُ لِانْفُسِكُمْ فَذُوقُواْ نيسرا ذريعه زكوة المسارا فريعه زكوة

مَالْنُتُورُ تَلْنِزُونَ ﴿ ﴿ ﴿ التوبه: ٣٥، ٣٤)

"اور جولوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اوراسے اللہ کی راہ میں خرج بہیں کرتے، آپ انہیں در دناک عذاب کی خرد بیجئے۔اس روز سونے اور چاندی کو آگ سے تپایا چائے گا، پھراس سے ان کی پیشانی، پہلو اور پشتوں کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہ وہی سونا اور چاندی ہے جمع آپ لیے جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے، اب مزہ چھوا پے جمع کرنے کا۔"

ای طرح زکوة نددین والول کورسول الله منگافیظم نے بوی وعیدسنائی ہے اور دنیا میں برے انجام اور آخرت میں برے حشر سے خبر دار کیا ہے۔

حضرت ابو بريره وَ اللّهُ مَا لا فَلَمْ يَوَّدِ زَكُوا تَهُ مُثِلَ لَهُ يَوْمُ الْقِيلَمَةِ شُجَاعًا ((مَنُ اتَاهُ اللّهُ مَا لا فَلَمْ يَوَّدِ زَكُوا تَهُ مُثِلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ شُجَاعًا أَقُرَعَ لَهُ زَيِبْتَان يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهُ زِ مَتَيْهِ يَعْنِي أَقُورَ كَا لَا يَبْتَان يُطَوَّقُهُ اللّهَ الْفَيلَمَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهُ زِ مَتَيْهِ يَعْنِي اللّهَ اللّهَ مَثَلًا النّبِي عَلَيْهُ (وَلا بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَلَا النّبِي عَلَيْهُم (وَلا يَحْسَبَنَ ؟)) الله اللّهَ عَلَيْهُمْ (وَلا يَحْسَبَنَ ؟)) الله اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

دنیا کی سراؤں کے بارے میں آپ مَنْ الْمِیْمُ نے فرمایا:

بخارى، كتاب الزكاة، باب الم مانع الزكاة، رقم: ٣٠٤ ١٤ مسلم، كتاب الزكاة، باب الم مانع الزكاة، باب الم مانع الزكاة، وقم: ٢٤٥٦ الزكاة، ابواب مانع الزكاة، وقم: ٢٤٥٦ ابوا مائع الزكاة، باب في منع الزكاة، رقم: ١٧٨٤ دارمى، كتاب الزكاة، باب من لم يؤد زكاة الايل والبقر والغنم، رقم: ١٦٦ ١ مؤطا مالك، كتاب الزكاة، باب ما جاء في الكنز، رقم: ٢٢ـ

((مَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكُوةَ إِلاَّ ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّينِيْنَ))

''جوقوم زکو ہ دینے سے کتر اتی ہے۔اللہ اُسے قبط سالی اور بھوک وافلاس میں گرفتار کر دیتا ہے۔''

دوسری حدیث میں فرمایا:

((وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكُوةَ آمُوَ الِهِمْ إِلَّا مُنِعُواالْقَطْرَ مِنَ السَّمَآءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطُرُولُ)) \*

'' جب بھی وہ لوگ زکو ۃ سے خفلت کریں گے بارانِ رحمت سے اللہ انہیں محروم کر دےگا اور اگر ہیے نبان چوپائے اور مولیثی ان کے پاس نبہوتے تو تم دیکھ لیتے کہ بارش کا ایک قطرہ بھی ان پر نہ گرتا۔''

ايك اورحديث مين آب مَالْيَعْمُ في مايا:

((وَمَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ أَوْقَالَ الزَّكُوةُ مَالاً إِلَّا أَفْسَدَتُهُ) ( عَنَى )
" صدقد اور زكوة كاروپيه جس مال سے خلط ملط موجاتا ہے ، وہ مال
بلاك موجاتا ہے "

ز کو ۃ دبانے والوں کی بیسزائیں تو وہ ہیں جو باری تعالیٰ کی طرف سے دنیا یا آخرت میں ظہور پذیر ہوتی ہیں، یا ہوں گی، لیکن اس کے علاوہ اس جرم کی کچھاورسزائیں بھی ہیں جسے اسلامی شریعت نے وضع کیا ہے اور حاکم وقت یا امت کے سربراہ کواس کے نفاذ کی اجازت دی ہے۔ چنانچے اس حدیث کو لیجئے:

((مَنْ اَعْطَاهَا مُوْتَجِرًا فَلَهُ اَجُرُهَا وَمَنْ مَنعَهَا فَإِنَّا اَخِلُوْهَا وَشَطْرَ إِيلِهِ عَزَمَةً مِّنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَا يَحِلُّ لِأَلِ مُحَمَّدِ مِنْهَا شَيْءً.)) الله "زَوْة وين والاَبعى بحى اجرم نه وكاليكن يا وركهوا جوزكوة ندو

معجم الطبراني الأوسط: ج ٥/ ص: ٢٩٠، رقم: ٤٧٤ ـ
 بان ماجه، كتاب الفتن، ياب العقوبات، رقم: ٤٠١٩ ـ
 باب العقوبات، رقم: ٤٠١٩ ـ
 نسائس، كتاب الزكاة، باب سقوط الزكوة عن الإبل إذا كانت رسلا لأملها ولحمولتهم، رقم: ٢٤٥١، مسند احمد: ٥ ٢/ ، رقم: ١٩٥١٤ و ايضًا، رقم: ١٩٥٣٤ ـ

ر تيسرا نريعه زكوة المحالة الم

گا، میں اسے گرفآر کرلوں گا، اور اس کی جائیداد کا نصف حصہ بحق باری تعالی صبط کرلوں گا، کین مجھے یا آ لی محمد کواس میں سے ایک پائی بھی نہ ملے گی۔''
اس حدیث سے اس بات کی تعلی اجازت ملتی ہے کہ حاتم وقت ایسوں کی جائیداد
تک صبط کرسکتا ہے، تا کہ زکو ہی چوروں یا اس کی ادائیگی میں سستی کرنے والوں کی آتھیں
تکلیں اوروہ مزید خفلت سے باز آئیں۔

کین به یادر کھنا چاہے کہ اس سلط کی تمام سزائیں تعزیر میں شار ہوں گی اور بیہ قاعدہ ہے کہ تعزیر کا تعین بڑی صدتک حاکم وقت یا سربراہ مملکت کی صوابد بداور موقعہ اور کل کی مناسبت پر موقوف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جائیداد کی شبطی کی بجائے قید و بند، یا جسمانی اذیت کی دوسری متبادل صورت پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے اور اگر فدکورہ بالا سزائیں بھی اثر انداز نہ ہوسکیں تو حاکم یا سربراہ کو اس کی بھی عمل اجازت ہوگی کہ ایسوں کے خلاف تلوار اٹھائے اور انہیں تہ تیج کرادے۔

جیسا کہ خلیفہ اوّل حضرت ابو بمرصدیق بڑگائیؤ نے اپنے زمانے میں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا: وَاللّٰهِ لَا ۖ فَاتِلَنَّ۔ اللّٰہ کی تتم میں اس سے جنگ کروں گا، جونماز اور ز کو ۃ میں فرق کرے گا، اس لیے کہ ز کو ۃ مال کاحق ہے، خدا کی قتم اگر وہ ایک ری بھی جو وہ حضور کو دیتے تھے اب اس سے اٹکار کریں گے تو میں ان سے لڑوں گا۔ ﷺ

علامها بن حزم عبيد ابني كماب من لكصة بين كه

'' زکوۃ روک لینے والوں کے بارے میں شری فیصلہ یہ ہے کہ زبردتی یا بخوشی، ببرصورت ان سے زکوۃ کامطالبہ کیا جائے ، البتہ جوا نکار نہیں کرتے ، مگر دینے کی بجائے دبانے کی تدبیر کرتے ہیں، ایسے افراد گنا ہگار سمجھے جائیں گے اور انہیں وقتا فوق آت عبیہ بھی کی

بخارى، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم: ١٤٠٠ مسلم، كتاب الايمان، باب الأمر بستال الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، رقم: ١٢٢٤ بو داود، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، وقم: ١٥٥٦ ترمذى، كتاب الايمان، باب ما جاء امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، رقم: ٢٤٥٥ ترمذى، كتاب الزكاة، باب ما جاء في مانع الزكاة، رقم: ٢٤٤٥ مقم: ٢٤٤٥

ر تيسرا ذريعه زكوة (كوة (عليه وكوة المراعة وكوة المراعة وكوة المراعة وكوة المراعة وكون المراعة وكالمراعة و

جائے گی ، تا کہ مطلوبہ رقم کی ادائیگی پر رضامند ہوجائیں ، ورنہ بصورت دیگران کی سز ابحال رکھی جائے گی۔ خواہ اس اثنا ہیں ان کے جسم اور جان کا رشتہ ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے۔ اس لیے کہ حضور مُنَا یُٹِیم نے فرمایا: ''جب تم کسی کوکوئی برائی کرتے ہوئے دیکھواور اسے روکنے کی صلاحیت ایپ اندر پاؤ تو طاقت اور زور کے بل پر اس کوروک دو۔۔۔۔۔'' ظاہر ہے زکو ق دبانا انہزادر ہے کی برائی ہے۔ لہذا بااثر کوچا ہے کہ اسے ہز ور رفع کرے۔

## ز کو ة عقل کی روشنی میں

اب تک پیش کی گی صراحتوں سے زکو ق کی فرضیت کا بخو بی اندازہ ہوتا ہے اور سیہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فریضہ اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں نہایت اہم اور ممتاز مقام رکھتا ہے جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے اور نسل متمام مسلمان اس کی افادیت، اس کی فرضیت پر منفق ہیں۔

کتاب وسنت اوراجهاع امت کی طرح عقل وبصیرت بھی زکو ہ کی فرضیت کومن و کارٹ کی میں ہے:

① ذکو قدیے کی وجہ سے سب سے پہلے دیے والے کفس کی اصلاح ہوتی ہے اور وہ ہرتم کے گناہوں کی آ لودگی سے نئے جا تا ہے۔ اس لیے کفس اور لا کچ کے درمیان گہرا تعلق ہوتا ہے اور لا کچ بدترین خصلت ہے۔ چنا نچد لا کچی اور حریص کا دل مرتے مرتے مال میں اٹکا ہوتا ہے اور بالآ خر دنیا وآ خرت کی رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے، کین اس کے بالتقابل اگر کوئی زکو ق نکا لئے کا عادی بن جائے تو اس کانس لا کچ سے پاک ہو جا تا ہے اور اس کے اندر خدا اور بندوں سے تعلق ، ان کے حقوق کی ادائیگی اور او نچے اخلاق اور بہیزگاری جیسی ہے بہاخصلتیں پیدا ہوتی ہیں۔ نیز ارشاد ہے: ﴿ خُذُ مِنْ اَمُوالِهِمُ صَدَقَةً ﴾ (مُرالتوبہ: ۱۰۳)

<sup>🖈</sup> المحلى لابن حزم، المسئلة مانع الزكاة، ج١١، ص: ٣١٣، رقم: ٢٢٥٧\_

ر تيسرا ذريعه زكوة ميسرا دريعه زكوة ميسرا

کی اعانت ہوتی ہے، نا تو انوں کوتو انائی اور بے آسوں کوآس ہوتی ہے اور وہ خدا کی بندگی اور اپنی زندگی کی اصلاح اور اپنی زندگی کی اصلاح جوراتی ہیں۔ پھر چونکہ دوسروں کی اصلاح بھی اہم فریضہ ہے اور اس فریضہ کی بھیل اور پھکیل ذکو ہے کے ذریعہ ہوتی ہے۔ اس لیے ذکو ہ خودا کیا ہم فرض بن جاتی ہے۔

© تیسری دلیل میہ ہے کہ دولت اور شروت خدا وند کریم کی زبر دست نعمت ہے اور عقل کا نقاضا ہے کہ نعمت کی قدر کی جائے۔ بس پھر اس کا شکر میادا اکر اور شکر میادا کرنے کی سب سے بہتر شکل میہ ہوتی ہے کہ اپنی ضروریات سے جس قدر زائد ہو، اس کو الیسوں پرخرچ کیا جائے جو بردی حد تک اس نعمت سے محروم ہیں۔

بیاوراس قتم کی متعدد دلیلوں اور وجو ہات کا اثر ہے کہ علما کیک زبان ہو کر کہتے بیں کہ زکو ق کا مشکر کا فراور دائر ہ اسلام سے اس طرح خارج ہوجا تا ہے، جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔علامدابن قدامہ میشانیہ فرماتے ہیں:

'' زکو ہ سے انکار کاسب اگر جہالت ہواور انکار کرنے والا جابل تسلیم کئے جانے کے ان کی ہوتو ایسے خص کوفور آکافر نہ کہا جائے گا بلکہ کے ان پڑھ دیہاتی ہوتو ایسے خص کوفور آکافر نہ کہا جائے گا بلکہ مناسب طریقے پراس کی فہمائش کی جائے گی ،لیکن اگروہ دین ماحول میں پلا بڑھا ہوتب بھی اسے تین مرتبہ تھوڑ ہے تھوڑ ہے وقفہ سے توبہ کے لیے موقع دیا جائے گا ورنہ آخر تک انکار کرنے کی صورت میں قب کردیا جائے گا۔

#### زكوة ايك مطالبه

جیسا کہ عرض کیا گیا اسلامی نقطہ نظر سے مالداروں کے مال میں غریبوں کاحق ہے، اسی حق کانام ذکو ہ ہے۔ بیت اور اس کی مقدار نامعلوم اور مبہم نہیں، بلکہ لینے والے اور دینے والے ہر دوفر این اسے بخو فی جانتے ہیں اور خود باری تعالیٰ نے اس کوحق قرار دیا ہے اور اس کی مقدار متعین فر مائی ہے، چنانچ اپنے نیکوکار بندوں کے بارے میں اس کا ارشاد ہے:

<sup>🗱</sup> المغنى، كتاب الزكاة، فصل فمن أنكر وجوبها جهلا به، ج٢ ص: ٥٧٣ـ

گ تیسرا ذریعه زکوه 💮 💮 💮

﴿ وَفِيْ آمُوالِهِ مُرَحَقٌ لِلسَّآمِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ﴾ (٥١/ الذاريات: ١٩)

"اوران کے مال میں ما نگنے اور نہ ما نگنے والے دونوں کاحق ہے۔'
اس کے کچھ بندے وہ ہول گے، جواس کی جانب سے جنت میں اگرام کے مستحق ہوں گے۔ان کے بارے میں ارشاد ہے:

"مستحق ہوں گے۔ان کے بارے میں ارشاد ہے:

"مستحق ہوں گے۔ان کے بارے میں ارشاد ہے:

﴿ وَالَّذِينَ فِي آمُوالِهِمُ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿ لِلسَّآبِلِ وَالْحَرُومِ ﴾

(٠٧/ المعارج:٢٥، ٢٥)

''اورجن کے مال میں حصہ مقررہ، مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا۔''
ای اہمیت کا نتیجہ ہے کہ امام شافعی پُر اللہ کے زدیک زکوۃ کاحق مال کے اندر معین ہوجا تاہے، اور اگر مالد ارز کوۃ ادا نہ کرے اور سال گزرجائے تو بقد رز کوۃ مال جو دراصل فقیر کاحق تھا، اس فحص کے سرمائے میں شامل مانا جائے گا، اور فقیر بطور حصہ داراس کا شریک رہے گا، اب اگر مالک کل مال کالین دین یا اس کا سودا کرے گا تو بیسودا اس کے مال میں شریک رہے گا، اب اگر مالک کل مال کالین دین یا اس کا سودا کرے گا تو بیسودا اس کے مال میں جاری نہ ہوگا، جو بقدر زکوۃ اس کے مال میں ضم ہے اور اگر فقیر مرجائے گا تو اس کے اہل وعیال اس مال کے وارث ہوں گے، اس لیے کہ زکوۃ کی جس قدر مقدار اس کے مال میں لی چکی وہ دراصل فقیر کاحق تھا وہ فخص اس کا مالک نہ ہوگا۔ اسلامی نقطہ نظر سے دولت، ملکیت تھی وہ دراصل فقیر کاحق تھا وہ فخص اس کا مالک نہ ہوگا۔ اسلامی نقطہ نظر سے دولت، ملکیت اور اس کی حیثیت کاعلم ہوجائے کے بعد زکوۃ کے حق ہونے میں کسی شبہ کی گئی باتی نہیں رہ جاتی ، اس لیے کہ شرعی طور پر بیام مسلم ہے کہ وہ تمام اشیا جے انسان اپنی ملکیت جمتا ہے، ان سب کی نسبت صرف اس کی طرف کرنی جا ہے جو ان کا خالتی بھی ہے اور مالک حقیق بھی، جبکہ انسان صرف ایک چیز کا ذمہ دار ہے اور یہ چیز منصب خلافت اور نیا ہت ہے۔

چنانچ ارشاد ہے: ﴿ وَٱنْفِقُوْا مِهَا جُعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيْنَ فِينُهِ ۗ ﴾ (٥٧/ الحدید:٧) ''اور جس مال میں اس نے تم کو جانشین بنایا اس میں سے خرچ کرو۔'' پیاور دوسری آیتیں تھلم کھلا اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ دولت کسی کی جا کیر ر تيسرا ذريعه زكوة 💮 💮

حبین، بلکداس کے اصل مالک نے انسانوں کواس کا امین اور گران تھرایا ہے۔ آب یہ انسان کا فرض ہے کہاس خالق و مالک کے احکام اور اس کے بتلائے ہوئے حقوق کی رعایت کرے اور انہیں اواکرنے کی فکر کرے۔

#### زكوة ايك قرض

ز کو ق کے سلسلے میں بیان کی گئی انہی خصوصیات اورافادیت کے پیش نظر شریعت کا بیاٹل فیصلہ ہے کہ زکو قالیک قرض ہے اور کوئی شخص بھی جب تک اپنے ذمہ کی زکو قادانہ کرے گا، نداسے چھٹکارا ملے گا، ندہی زکو قاس سے ساقط ہوگی،خواہ اس طرح ایک طویل عرصہ نہ گزرجائے۔ چنانچے علامہ ابن حزم جھٹائیے فرماتے ہیں:

''جس نے ایک سال کی یااس سے زیادہ کی زکو ۃ ندوی،خواہ اس لیے کہ اسے ادائیگی کا سیح علم یا طریقہ معلوم نہ تھا یااس لیے کہ بیت المال کا کارندہ وصولی کے لیے اس تک نہ پہنچ سکایا وہ زکو ۃ نواہ نقدرو پوں کی تھی یا پیداوار یا مویشیوں کی ، ہر حال میں اس محض کو چاہیے کہ ہر چیز کا حساب لگا کران کی پائی پائی زکو ۃ اپنی زندگی میں اوا کر دے اور اس کے بعد کہیں دوسر تے قرضوں کی فکر کرے ۔ اس لیے کہ زکو ۃ خودز بروست قرض کی حیثیت رکھتا ہے۔' با

''دوسرے قرضوں کے مقابلے میں زکوۃ کے قرضے کواس لیے بھی نمایاں اور متازمقام حاصل ہے کہ حکومتوں کا مقرر کردہ فیکس کسی قانونی موشکانی یا لمبرع صح تک عدم ادائیگی کے تحت ساقط الاعتبار ہوسکتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ذکوۃ کا قرضہ ان دومیں سے کسی ایک کے ذریعے بھی ختم نہیں کیا جاسکتا بلکہ فرد کے دین وایمان اور اس کے عقید کے سلامتی کا زبردست پیا نہ اور نشان قرار پاتا ہے۔ اس لیے کہ ذکوۃ ، خدا، بندگانِ خدا، خصوصاً فقیروں کا حق ہے۔

محلى ابن حزم، كتاب الزكاة، المسئلة: ٦٨٦، حكم من اجتمع في ماله زكاتان فصاعدًا
 وهو حي ودليل ذالك واقوال الفقهاء في ذالك وبيان حججهم، ج٦ ص: ٨٧\_

( ) گي تيسرا ذريعه زكوة \_\_\_\_\_\_\_ ( كوات \_\_\_\_\_\_\_ ( كوات \_\_\_\_\_\_ ( كوات \_\_\_\_\_\_ ( كوات \_\_\_\_\_\_ ( كوات \_\_\_\_\_

پھرامام مالک و میں و شافعی و شافعی استاد ائمہ کا مسلک یہ ہمی ہے کہ فرضیت زکو ہ کے استان کے بعد موت واقع ہونے کی صورت میں میت کے ترکے سے زکو ہ وصول کی جائے گی اوراس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہے:

﴿ مِنْ بَعُنِ وَصِيَّةِ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْدَنِنَ اللهِ آلَهُ وَهِ النسآء: ١٢) "تركه كي تقيم قرض كي ادائيكي اور وصيت پورى كرنے كے بعد عمل ميں لائي جائے گي ـ " \*

اورجیسا کہ ابن حزم کے حوالے سے بتایا گیا، ذکوۃ بھی ایک قرض ہے جس کا مطالبہ کرنے والا باری تعالی ہے، البنة فقرا اور مساكين اس كى طرف سے زكوۃ كى رقميں وصول کرتے ہیں۔

علاوہ ازیں علامہ ابن حزم میں نے زکو ہے اس امتیاز کے ثبوت میں صحیح مسلم کی بدروایت پیش کی ہے کہ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيّ مَعْ فَقَالَ: إِنَّ أُمِنْ مَا تَتُ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهُ وَأَفَ أَوْنَى مَا تَتُ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهُ وَأَفَ أَفَالَ وَلَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ شَهُ وَأَفَ عُنْهَا)) فَعَالَ: ((لَوْ تَحَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ عَلَى أَوْلَا عَنْهُ)) فَعَالَ: ((فَلَدَيْنُ اللّٰهِ أَحَقُ أَنْ يُقُطَى)) فَعَالَ وَمُولِ اللّهِ مَعْ عَنْهَا)) فَعَالَ: ((فَلَدَيْنُ اللّٰهِ أَحَقُ أَنْ يُقُطَى)) فَعَالَ اللّهِ مَا حَبُ آ اللّهِ أَحَقُ أَنْ يُقُطَى)) فَعَالَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّه

المغنى، كتاب الزكاة، فصل ولاتسقط الزكاة بموت رب المال، ج٢/ ٦٨٣ .
 مسلم، كتاب الصيّام، باب جو از تأخير قضاء رمضان مالم يجئ رمضان آخر، رقم ٢٦٩٤؛ بخارى، كتاب الصيام، باب من مات وعليه صوم، رقم: ١٩٥٣؛ إبن ماجه،

رحم ۱۷۰۱، بصوری و عنب الصعیدم، بیب من مناف رصفی صوراً و رحم ۱۳۰۰، بین ما بود. کتاب الصدیام، باب من مات و علیه صیام من نذر، وقم: ۱۷۵۹\_ ر تيسرا ذريعه زكوة ﴿ وَكُولُ اللَّهِ مِنْ مُولُولُ اللَّهِ مِنْ مُولُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَ مِنْ اللَّهِ مِلَّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِي مُنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِي

مقدم ہے۔''

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکوۃ فرض ہوجانے کے بعد الیکن ادا کرنے سے پہلے موبانے کے بعد الیکن ادا کرنے سے پہلے موت واقع ہونے کی صورت میں ادائیگی ساقط نہ ہوگی، بلکہ یہاں اتنا اضافہ کر لیجئے کہ خواہ یہ موت میدان جنگ میں لڑ کر شہید ہوجانے کی صورت میں کیوں نہ نصیب ہوئی ہو۔ اس لیے کہ مسلم نے ابن عمر ڈالٹیڈ سے دوایت کی ہے کہ آپ مکا الیکٹی کے فرمایا:

((يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ))

'' قرض کے سواشہید کے سارے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔''

اور سی جہ کہ علامدابن تیمیہ بھائیہ اوردیگر علانے زکو ہ کوان قرضوں میں شار
کیا ہے، جو بھی معاف نہ بول گے۔ (منارالسبیل ج ۲س ۲۸۵) در حقیقت زکو ہ اسلام کا
ایسا بنیا دی رکن ہے جو طویل عرصہ گزرنے یا موت واقع ہونے سے بھی ساقط نہیں ہوتا، بلکہ
دوسرے قرضوں کے مقابلے میں اسے انتہائی اہمیت اور امتیاز بھی حاصل ہے۔ چنا نچ ئیکس
کی وصولیا بی کا موجودہ طریقہ اس معنی میں اسلام کی پیروی کرتا ہے، کہ قرض خوا ہوں کی قطار
لگ جانے کی صورت میں حکومت اپنا قرض پہلے وصول کرتی ہے اور ٹال مٹول کی صورت
میں سخت کارروائی کرتی ہے۔

# ز کو ۃ کی روح

غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ زکو ہ کی روح بیہ کہ دولت پاکرکوئی بیز ہمجھے کہ بیز نہاں کی اپنی ملکیت ہے، بلکہ بیضدا کا نفغل ہے جس کے لیے اسے متحب کیا گیا ہے۔ پھر اس میں شک نہیں کہ اس حقیقت کو بطور عقیدہ منوالینے کے بعدا درز کو ہ کوفرض قرار دے کر اسلام نے غریبوں اور مالداروں کے درمیان ایسا تو ازن قائم کیا، جوصرف قانون الہی اور آکین فطرت ہی انجام دے سکتا ہے، چنانچہ جیسا کہ عرض کیا گیا، خود حق تعالی نے دولت

ابن ماجمه، كتاب الجهاد، باب فضل غزو البحر، رقم: ٢٧٧٨؛ مسند احمد:
 ٢/ ٢٢٠، رقم: ٢٠١١، مسلم، كتاب الامارة، باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياهُ إلاَّ الدين، رقم ٤٨٨٤.

گر تیسرا ذریعه زکوة 💮 (131) 📆

اور ملكيت كي حدوداور قيود متعين كيس اور بندول كوان كي بابندى كالحكم ديا-

بہرکف اب ایک طرف زکوۃ کی اسی روح اور اسپرٹ کو لیجیے جواسلام کی اپنی پیدا کروہ ہے اور دوسری طرف سوشلزم یا اس کی آپی پیدا کروہ ہے اور دوسری طرف سوشلزم یا اس کی آخری حد مارکسٹ کمیوزم کو لیجیے، جس نے ''غربی ہٹاؤ'' کا بلند با نگ دعویٰ اپنا کر غربیوں کی خیرخواہی اور ان کے حقوق کے نام سے شوروغل مچایا اور اس کے لیے طریق کار بھی پچھاس شم کا اپنایا جو عقل وبصیرت کی بجائے جذبات کو ایبل کرے۔ چنا نچوانہوں نے غربیوں سے کہا۔۔۔۔ تہمارے یہاں چوری ہوئی اور چور بیسر مایددار ہیں! اس شم کے بیجان اگیز نعروں سے کہا۔۔۔۔ تہمارے یہاں چوری ہوئی اور چور بیسر مایددار ہیں! اس شم کے بیجان حالانکہ واقعہ ہے ہے کہ نغر بیوں کے دلوں میں نفرت اور طبقہ واریت کی آگ لگائی۔ حالانکہ واقعہ ہے ہے کہ نغر بیوں کے بہاں چوریاں ہوئیں، نہ ہی سر مایددار چور ہیں اور نہ غربیوں کی غربیوں کا ہاتھ ہے۔۔

علاوه ازين بقول ذاكثر ابراتيم سلام:

"سوشلسٹوں کے گروپ میں ہمیں ایک طبقہ ایسا بھی نظر آتا ہے، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے نظریات اسلامی اصولوں سے میل کھاتے ہیں جب کہ ان میں دوری ہے، مثلاً : وہ کہتے ہیں کہ ' خریبوں اور سر ماید داروں کے در میان ازل سے ایک معاہدہ ہوا ہے کہ ایک کی محنت ہوگی اور دوسرے کا سر مایہ ہوگا۔ چنا نچہ اسی معاہدہ کے تحت غریب محنت کرتے رہے، کین اس کے باوجود وہ غریب سے غریب تر ہوتے رہے اور دوسری طرف سر ماید دار غریبوں کا خون چوس کران کا استیصال کرتے رہے، تا آئکہ وہ وقت آیا جب کہ غریبوں نے سر مایہ داروں کی عیاری اور چالبازی کو بھانپ لیا اور ان کے خلاف اٹھ کھڑ ہے ہوئے، تا کہ ان مالداروں سے اپناوہ بقایا وصول کریں جو عہد دراز سے ان کی محنت کی وجہ سے ان سر مایہ داروں کی تجور یوں میں جمع ہوتا رہا ہے۔'' (دین واخلاق)

آپ سوچیں گے کہ بید درست ہے؟ کیکن میں بتا تا ہوں کہ بینظر بیے غلط اور گمراہ کن ہے اوراس کا مقصد عام بیجان اور بے چینی پھیلانے کے سوا کچھنہیں، چنانچہ ہرکوئی ر تيسرا ذريعه زكوة المسلمة الم

ذیکھ سکتا ہے کہ بینظریدایک فرضی معاہدے سے شروع ہوکر عام لوٹ مار کی خفیہ تلقین برختم ہوتا ہے۔ جس کا بتیجہ اس کے سوا اور کیا ہوگا کہ ظلم اور برھے گا؟ اس کی بجائے دیکھیے کہ سسایک شبت صورت یعنی زکو ہے فرریداسلام اشتراکیوں سے کہیں زیادہ پاکیزہ اور وسیج پیانے برغریوں کی کفالت اور گہداشت کس طرح کرتا ہے؟ (ایدنا)

① اسلام غریبوں کو مالداروں کی دولت میں حصہ دار ہی نہیں بلکہ حق دار بھی قرار دیتا ہے، لیکن یہ حق فرضی یا مجبول تصور نہیں کرتا، جیسا کہ دوسرے سجھتے ہیں اور نہ اس حق کوکی معاہدے کا نتیجہ تصور کرتا ہے۔ چنا نچہ معاہدے کا نتیجہ تصور کرتا ہے، بلکہ اس کی مخصوص اور معقول مقدار مقرر کرتا ہے۔ چنا نچہ اسلام میں زکو قالیا فریضہ ہے جوا یک طرف اللہ کاحق ہے اور دوسری طرف بندوں کے حقوق میں شامل ہے۔ اس لیے اس معالم میں کوتا ہی کرنے والا خدا اور بندے دونوں کی حق تی میں شامل ہے۔ اس لیے اس معالم میں کوتا ہی کرنے والا خدا اور بندے دونوں کی حق تلفی کرنے والا تعدا اور بندے دونوں کی مال و دولت کا بھی خالق و مالک اور رازق ہے اور ساری کا نئات اس کے دوئی مرحز ہے مال و دولت کا بھی خالق و مالک اور رازق ہے اور ساری کا نئات اس کے تابع اور منز ہے دول کا دوراتی مالک حقیقی نے زکو قدیئے کے لیے ایک سے زائد تاکیدی احکام دیئے۔ بندوں کا حق اس طرح ہے کہ بندے غربت اور افلاس کی وجہ سے اس کے مشتق ہوتے ہیں اور دینی رشتوں کی وجہ سے انہیں اس کے وصول کرنے کاحق پہنچتا ہے۔

## غریوں کے لیے کیوں؟

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر امام رازی پر اللہ کی بتائی ہوئی ان وجوہات کو پیش کیا جائے جن سے معلوم ہوگا کہ سر مایہ داروں کی دولت میں غریبوں کاحق کیونکر نکاتا

میلی وجہ: فطری بات ہے کہ جوکوئی اپنے روز مرہ کے اخراجات سے پچھرقم بچاکر رکھتا ہے، باوجود یکداس سے کہیں زیادہ ضرورت دوسروں کو ہوتی ہے۔ مگر پھر بھی یہ حق تنہا اسے حاصل ہوتا ہے کہ وہ انہیں جہاں چاہے استعال کرے یا نہ کرے، یہ اس لیے کہ روپیدائی کا ہے اور اس کے اپنے روپید پر اس سے زیادہ حق کس کو

حاصل ہوسکتا ہے؟ لیکن بھی ایسا بھی ہوز ہے کہ ایک بے حدغریب اور فاقہ مست آ دی ایسے کسی بالدار کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور خودکوا مداد واعانت کاحق دار انابت کرتے ہوئے اس بات کی برزور درخواست کرتا ہے کہ مخاطب اس کی کسی طرح مدد کروے ۔ سوچیں تو معلوم ہوگا کہ مالدار کی ضرورت سے زائدرقم پراس کے حق کے ساتھ ساتھ اس دوسرے کا پچھ نہ پچھ حق ٹکٹا ہے۔ مالک کاحق ،جیسا كرآب جانع بي أسطرت فكتاب كماس في اس كحصول ك ليا انتقك کوششیں کیں اور انتہائی دانشمندی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی ضرورت کے لیے اہے بچا کر رکھا،کیکن اس غریب کاحق بھی اس لیے نکاتا ہے کہ وہ مصیبت زوہ اور بے حدیریشان ہےاورا مداد کا سخت مختاج ہے۔ یہاں آ پ بیجی تشکیم کریں گے کہ الگ الگر جمان کے حامل ان دونوں افراد کو جب غلط آب وہواملتی ہے،ان کے اندرنفرت بردان چڑھتی ہے اور پھر دنیا دوطبقوں میں بٹ جاتی ہے۔ ایک طرف وبی باشعور مالدارسرمایددار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور دوسری طرف وہ فاقد مست حقوق کی طویل فہرست لے کرسر کوں اور چورا ہوں پرنکل جاتا ہے اور پھریہ اختلاف تصادم کی حد تک پہنچ کر برسکون بستیوں کو دیران بنا دیتا ہے، کیکن آپ دیکھیں گے کہ ایسے ہر موقع پر اسلام ثالث بالخیر ہوتا ہے اور دونوں فریق کو سیح مشورے دیتا ہے۔ چنانچہاس موقعہ بروہ میہ فیصلہ کرتا ہے کہ محنت وید براور نگرانی کی وجدے دولت پر ملکیت کاحق مالک کو پنچاہے،لیکن غریبی اور افلاس کی وجدے اس دولت کی ایک مخصوص مقدار پراس غریب کابھی حق ہوتا ہے اور اس کا بیر حق اسے ملنا جاہیے۔ دوسری وجہ: بیہ ہے کہ زائدرقم کواگر کوئی گھر میں ڈال لے، یا تجوری میں بند کرے

دوسری وجہ: یہ ہے کہ زائدرقم کواگر کوئی گھریٹس ڈال لے، یا تجوری میں بند کرے تو کسی کام نہ آئے گی اور یونہی پڑی رہے گی ،لیکن جب اس دولت کا ایک حصہ تجوری سے نکل کرغریوں کی بہتی میں گردش کرنے گئے گا تواگر چہ بظاہراس دولت گي تيسرا ذريعه زكوة 💮 💮 💮

مندکودنیا میں کوئی فائدہ نہ پہنچ گا ہمین اس گردش سے اس بستی والوں کو ضرور فائدہ
پہنچ گا ، ان کا کا م بھی بن جائے گا اور خدا کے تھم پر اس کا عمل بھی ہوجائے گا اور کیا
عجب کہ وقت آنے پر وہی غریب اس دنیا میں اس کے بھی کا م آجائے؟
تیسری وجہ: تیسری اور آخری وجہ یہ ہے کہ غریب اور مسکین خدا کا کنیہ ہیں (اللّٰحَلْقُ عَیْالُ اللّٰهِ) اور مالداراس کی دی ہوئی دولت کے گراں .....اور یہ بوی نیادتی ہے کہ جس کارو پیدہ وہ اس کے اٹل وعیال پر اسے خرج نہ کیا جائے۔ ' بھ

چنا نچه شهور صدیث قدی ہے، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ 'اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے بندے سے کہیں گے۔اب بنی آ دم! میں نے تجھ سے کھانا ما نگا تو نے جھے کھانا نہیں دیا؟ وہ کہے گا، میں کیے آپ کو کھانا دیتا؟ آپ تو رب العالمین میں۔اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوکو خرنہیں، میرے فلال بندے نے تجھ سے کھانا ما نگا، تو نے اس کو کھانا نہیں دیا۔اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو وہ میرے یاس پہنچتا!''

## زكوة كى مقدار

اسلام میں زکوۃ کی مقدار انتہائی عدل وانصاف پر بنی ہے۔اس میں ایک طرف سرمایہ دار کی محنت کی رعایت کی گئی ہے اور دوسری طرف غریب کی حاجت اور ضرورت کالحاظ کیا گیا ہے۔سرمایہ داریہ شکایت نہیں کرسکتا کہ اس پرنا قابل برداشت ہو جھ ڈال دیا گیا، نفریب یہ گلہ کرسکتا ہے کہ اس کی ضرورتوں کا خیال نہیں کیا گیا۔

چنانچه علامه ابن القيم مينية فرمات بين:

'' زکو ق کب؟ کتنی؟ اورکن چیزوں پر داجب ہوتی ہے؟ ای طرح کن لوگوں سے لے کرکن لوگوں کے حوالے کی جاتی ہے؟ ان سب امور سے متعلق تسلی پخش جوابات، حدیث وفقہ کی کتابوں میں موجود ہیں اوران کی تفصیل و تحقیق میں پورا کتب خانہ تیار کیا جا چکا ہے۔ان تفصیلات میں مالداروں اورغر بیوں دونوں کی رعایت کی گئی ہے اورسر مایہ داروں کو

🗱 تفسير كبير، في تفسير قوله تعالىٰ إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ج١٦/ ص ١٠٠٣.

ي تيسرا ذريعه زكوة

بتایا گیا ہے کہ ذکو ق کی ادائیگی مال اور مالدار دونوں کی پاکی کا باعث اور دونوں کے لیے خیرو برکت کا سرچشمہ ثابت ہوتی ہے۔ جیسے انگور کی اوپری شاخ کوکاٹ دینے کے بعداس کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح تجربہ اور مشاہدہ شاہد ہے کہ ذکو ق دینے والا نہ سرف اپنی دولت کو محفوظ پاتا ہے بلکہ اس کی بقاوتر تی اور اس کے اندراکی خاص قتم کی برکت کو اپنی نظروں سے دیکھ بھی سکتا ہے۔

الله تعالی کی پیمی بردی محمت تھی کہ اس نے ذکو قاکی تقسیم کوکسی کی رائے یا شخصی ذمہ داری پڑئیس چھوڑ ااور نداس کو اُن انسانی جذبات کے حوالے کیا جن بیس مدوجز راورا تار چڑھاؤ ہروقت ہوا کرتا ہے۔اس کو قانون سازوں اور علایا حکام کے حوالے بھی نہیں کیا اس لیے کہ ان پرکلی اعتماد نہ تھا۔ بلکہ اس کی تقسیم اور مصارف کی نشا ندہی خود فر مائی اور زکو قاپانے والوں کو آئے مصول میں تقسیم کیا بخور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیر آٹھ مصارف دو بنیا دی قسموں میں سے ہوئے ہیں:

ا کی تسم ان لوگوں کی ہے جو بجاطور برضرورت منداور بحاج ہیں۔ایسے لوگ فقرا ماکین ،غلام اورا یسے مسافر ہیں جو وطن سے دور جا پڑے ہیں اور ان کا تو شداور خرج کے لیے روپ پیسب کچوشتم ہو چکا ہے۔

ورسری میں ان لوگوں کی ہے جن سے نقع کی امید ہوتی ہے، کیکن بیضروری نہیں ہوتا، کہوہ فتو ہے، کیکن بیضروری نہیں ہوتا، کہوہ خود ضرورت منداور محتاج ہوں۔ اس زمرے میں زکو قائے وصول کرنے والے مؤلفہ قلوب مجاہدین اور ایسے مقروض شامل ہیں جو مسلمانوں کے باہمی جھٹرے مثانے کے بیچھے یاکسی کی صفانت وغیرہ لے لینے کے سبب قرض میں دب گئے ہوں، ورنہ بیام مسلم ہے کہ اللہ تعالی مارے کے دور اللہ تعالی نہو، یا اے دیے میں عام مسلمانوں کا کوئی فائدہ نہ ہوتو ایسے آدی کو زکو ہمنی نہیں دی جائے گی۔

ہوں تو زکو ۃ سال میں ایک بار فرض ہوتی ہے۔البتہ باغات اور کاشت کا سال اس وقت پوراسمجھا جائے گا جب کہ پھل یا بھیتی کیک کرتیا رہو اور اس وقت کل پیدا وار کا ئيسرا ذريمه زكوة 💮 💮

وسوال حصد سالانہ زکو ہے طور پر اداکر دیا جائے گا۔عشر سال پراس لیے واجب ہوگا کہ ہفتہ عشرہ کی ادائیگی واجب ہونے کی صورت میں مالداروں کا نقصان اور عمر میں ایک بار ادائیگی لازم کرنے کی صورت میں غریبوں کا نقصان ہوگا۔

زكوة كى مقدار كاتعين نصاب كى تلكيت ركھنے والوں كى مشقت ادر سہوات كو مدنظر ر کھ کر کیا گیا ہے۔ چنانچہ مال آ دمی کواحیا تک اور یک جا طور پرمل جائے۔مثلاً: کان یا خزانہ وغیرہ تو اس میں سال گزرنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا، بلکہ جس وقت وہ حاصل ہوگا اس وقت كل مال كايانچوال حصدوصول كرليا جائے گا۔اس ليے كدسال كى قيد،افز ائش اور منافع ك حصول ك ليد لكاني كى باور يكل نفع ب- بال جس كى يادت مين خودا سكى محنت اور تگ و دو کا دخل بهو،اس پر دسوال حصه واجب بهوگا \_ مثلاً بحیتی اور پیمل دغیره ، پھر بیدوه کاشت ہوئی جس کو بونے اور جوتنے کا کام خوداس نے کیا تھا،لیکن اس کی سینجائی کنویں یارہٹ کی بجائے صرف بارش کے پانی کی مرہون منت تھی۔البتہ اگراس کی سینجائی کی مشقت بھی خود اسے برداشت کرنی پڑی تھی تو اس پر بیسوال حصدواجب ہوگا۔اگر کوئی کام ایسا تھاجس کی آ مدنی اورافزائش کاانحصار ما لک کی محنت ،انتظام اورنگرانی پرتھا، جیسے تجارت،جس میں دور دراز کا سفر، اسباب کی نگرانی اور حفاظت اور فروخت کا طویل انتظار کرنا ہوتا ہے تو اس صورت میں مذکورہ بالامقدار کا بھی نصف یعنی جالیسواں حصہ وصول کیا جائے گا۔اس لیے كة تجارت ميں كاشت كارى سے زيادہ ديكھ بھال كى ضرورت ہوتى ہے۔ نيز تجارت كے مقابلے میں کاشت کاری میں پیداوارزیادہ اوراس کے مقابلے میں محنت قدرے کم صرف ہوتی ہے۔اس لیےزرعی پیدادار کا بیسوال حصدادر تجارتی اموال کا جالیسوال حصد بطورز کؤة لیاجائے گا۔اس طرح آسانی یانی سے سیراب کھیتی میں پیدادارزیادہ اور محنت کم ہوتی ہے۔ جب كدكنوي ، رہث ، يا نهرى يانى سے سينجائى ميں محنت زيادہ اور پيدادار كم جوتى ب\_اس لے پہلی صورت میں دسواں حصہ اور دوسری صورت میں بیسواں حصہ بطور ز کو ۃ لیا جائے گا۔ گره تیسرا ذریعه زکوهٔ میسرا دریعه زکوهٔ میسرا

ر ہادفینداور خزانہ تو دیگر تمام وسائل کے مقابلے میں دیننے کے اندر محنت نہیں کے برابراور افزائش اور یافت تمام کی تمام ہوتی ہے، اس لیے دفینہ کا پانچواں حصہ بطورز کو قا واجب ہوگا۔ پانچواں حصہ اس لیے کہ کل دفینہ پانے والے سے لے لینا، کسی طرح انصاف نہیں کہلائے گا۔ نہ ہی پانے والے کے حوالے کل دفینہ کر دینا، غریبوں کے لیے سود مند ہوگا '' گا۔

# ز کو ہ کے لیے حکومتی یا جماعتی نظام

ز کو ق کی ایک نمایال خصوصیت بیہ ہے کہ اس کی وصولیا بی یا ادائیگی کی ذمہ داری تنہا افراد کے سرنہیں ڈائی گئی ، نہ بی انفراد کی فیرات جیسی کوئی شکل اختیار کی گئی۔ اس لیے کہ اس صورت میں اس کا نتیجاس کے سوااور کیا ہوتا ہے کہ خدااور آخرت پراعتاد کرنے والے اس کی اوائیگی میں کوئی کسر ندر کھتے ، نیکن بدوین اور بے فکر بے ذکو ق دینے کا نام تک نہ لیتے اور اس طرح یعظیم الشان منصوبہ رائیگال ہوتا ، جس کی تنظیم اور نفاذ کو پوری امت کی فلاح و بہود کے لیے عمل میں لایا گیا تھا۔ اس لیے ضرورت اس کی ہوئی کہ جس طرح نماز کا مزاج اور اس کی ایک شرعی حیثیت ہے کہ اس کو جماعت کے ساتھ اوا کیا جاتا ہے۔ اس طرح زکو ق کا مزاج اور اس کی شرعی حیثیت ہے کہ اس کو جماعت کے ساتھ اوا کیا جا تا ہے۔ اس طرح زکو ق کا مزاج اور اس کی شرعی حیثیت ہے کہ اس کو جماعت کے ساتھ اور کیا جا تا ہے۔ اس کو بی مشتم ادارہ اس کی وصولیا بی اور تقسیم کا ذمہ دار بنے اور اس انہم فریضہ کو بحسن وخو بی انجام دے۔

## قرآن پاک کی صراحت

ز کو ۃ کے اجماعی نظام کے لیے قرآن پاک نے "عاملین" (تحصیلدار اور ہرکارے) کے نام سے متنقل ایک جماعت کی داغ بیل ڈالی اوران کواس مدمے جملد آمدو صرف کا ذمہ دار تھم رایا اوران کے اخراجات کے لیے اس مدسے ایک حصہ مقرر کیا، تا کہ وہ بے نیاز ہوکر یکسوئی سے اپنا کام کرسکیں۔

🐞 زاد المعاد، فصل في هديه عليه الصدقة والزكاة ، ج٢/ ص: ٢،٧٠

ركوة (كوة 138) تيسرا ذريعه زكوة (كوة المرابعة أكانية أكانية

چنانچه بارى تعالى كاارشاد ب:

﴿ إِنَّهَا الصَّدَقْتُ لِلْفَقَرَآءِ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْعَيلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

قُلُونُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعُيمِيْنَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ \* فَلُونُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حُكِيْمٌ ﴿ ﴾ (٩/ التوبه: ١٠)

و صدقات تو صرف حق ہے غریوں کا ادر محاجوں کا اور جو کارکن ان صدقات پر متعین ہیں اور جن کی دلجوئی کرنا منظور ہے اور غلاموں کی گردن چیڑانے میں اور جہاد میں اور گردن چیڑانے میں اور جہاد میں اور مسافروں ہے قرضے میں اور جہاد میں اور مسافروں ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے علم مسافروں ہیں، یہ تعکم اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے ہیں۔''

قرآن پاک کاس صراحت کے بعد کی قبل وقال کی گنجائش نہیں۔ایک دوسری آیت میں مصارف زکوۃ کاذکر کرتے ہوئے قرآن پاک نے کہاہے: ﴿ خُدُ مِنْ اَمُوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَالَّذِيِّ لِيُهِمْ بِهِمَا ﴾

(٩/ التوبه:١٠٣)

"" پان مالوں میں سے صدقد لے لیجے جس کے ذریعہ آپ ان کو گناہ کے آثارے یاک وصاف کردیں گے۔"

سلف صالحین اوراس دور کے تمام علما اور عام سلمانوں کا اتفاق ہے کہ صدقہ سے مرادز کو ق ہے اور اس حکم کے مخاطب حضور مَلَّ اللَّهُ کَلَّمُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ

## اجتماعي نظام كي ضرورت

حضرت عبدالله بن عباس بالفنها اس كراوى بين اوران كى روايت صحيين اور ان كى روايت صحيين اور ان كى علاوه ديگر كتب حديث بين وارد ہے كه نبى كريم منافية كم نے حضرت معاذبين جبل والنائية كويمن بھيجا اوران كى روانگى كے وقت بوى تاكيد كے ساتھ فرمايا كه ' تم ايك الى قوم ك

اس جارے موجوائل كتاب يس اس ليسب سے يملے:

((فَأَعُلِمُهُمُ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمُ صَدَّقَةً تُوْخَذُ مِنُ اَغُنِيَائِهِمُ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِ هِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَالِكَ فَإِيَّكَ وَكَرَائِمَ أَمُوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعُوةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ))

انہیں اس بات کی دعوت دو کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ یہ بات قبول کرلیں تو ان کو بتا و کہ اللہ نے ان پرز کو قا فرض کی ہے جوان کے مالداروں سے کی جائے گی اور آنہیں کے غریبوں کو دی جائے گی اور آگروہ یہ بات بھی منظور کرلیں تو تمہیں چا ہے کہ ان کے بہترین مال پر ہاتھ ڈالنے سے پر ہیز کرواور مظلوم کی بددعا سے بچو، اس کے کہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی تجابنہیں۔

صدیث کان الفاظ ((تو حد من)) سے پید چاتا ہے کہ محکمہ تحصیلات کے کارندے زکوۃ کی فراہمی کے لیے مالداروں کے یہاں جا کیں نہ یہ کہاس مسئلہ کوان کی صوابدید پرچھوڑ دیاجائے علامداین چر مینید فرماتے ہیں: "اس صدیث معلوم ہوتا ہے ذکوۃ کی وصولیا فی اور خرج کا کام امام خودیا اس کانا ئب کرے اور جوند دے اس پرخی کرے۔ " کی وصولیا فی اور خلفائے راشدین کا عمل اس کے مطابق تاریخ شاہد ہے کہ آنخضرت مائے ہی وصولیا فی کا انظام بھی سنت کے مطابق اس طرح کے اسلام نکوۃ تی وصولیا فی کا انظام بھی سنت کے مطابق اس طرح کرے، تاکہ کوئی جہالت یا بخل کے سبب زکوۃ ندرو کے۔ گ

بخارى، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم: ١٣٩٥؛ ابوداود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، وقم: ١٩٨٩؛ ابوداود، كتاب الزكاة، باب إخراج الزكاة من بلد الى بلد، وقم ١٧٨٣؛ ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة، رقم: ١٧٨٣ .
المزكاة، باب اخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، ج٣ ص: ١٣٣١؛ نيل الأوطار، كتاب الزكاة، باب الحث عليها والتشديد في منعها، ج٤ ص: ١٢١.

المجموع شرح المهذب، كتاب الزكاة، باب قسم الصدقات، ج٦/ ص ١٦٧ ...

📆 تيسرا نزيعه زكوة 💎 💮

نیز مالداروں کا بھی فرض ہے کہ وہ امیر کے نمائندوں اور تحصیلداروں کے ساتھ تعاون کریں اور کچھ چھپائے بغیر پوری پوری ز کو ۃ اوا کریں ۔حضور مَالْ اِثْنِیْمُ اورسلف صالحین کا یہی معمول تھا۔

حضرت جابر بن علیک ڈٹالٹھڑ بیان کرتے ہیں کہ حضور مٹالٹیڈ کے نے فر مایا: ذکو ۃ وصول کرنے کے لیے تہارے پاس ایس سوار آئیں گے جن سے ممکن ہے متہبیں نفرت بھی ہو جائے لیکن بہر صورت جب وہ آئیں تو تم ان کے ساتھ کشادہ بیشانی کے ساتھ پیش آؤاور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔اگر انہوں نے انصاف سے کام لیا تو ان کا اپنا فائدہ ہوگا اورا گرزیادتی کریں گے تو نقصان کے ذمہ دارخود ہوں گے۔

اس حدیث میں جوآپ مظافیا نے ان ہر کاروں کو باعث نفرت قرار دیا، تواس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا کام روپیہ وصول کرنا ہوتا ہے اور یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ روپیہ کے معاطع میں ہر کوئی تنگ دل ہوتا ہے:

﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا أَنَّ ﴾ (١٧/ الاسرآء: ١٠٠)

"اورآ دی ہے براتنگ دل۔"

حضرت انس خالی بیان کرتے ہیں کہ ایک محض نے حضور اکرم مَنالی فی سے کہا،
اگر ہیں آپ منالی کے ایکی کواپنے ذمہ کی زکو قادا کردوں تو کیا اللہ ادراس کے رسول کے
نزدیک میں بری ہوجاؤں گا۔ آپ مَنالی فی مایا: 'ہاں اگرتم نے اسے دے دیا تو تم بری
ہواور شہیں اجر لے گااور گنا ہگارہ ہوگا جواس میں فرق کرے گا۔'

#### صحابہ کے فیصلے

سہیل بن ابوصالح اپنے والد کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب ان کے پاس اتن رقم جمع ہوگئی جس پرز کو ہ واجب ہوتی تھی تو انہوں نے سعد بن ابی وقاص، ابو ہریرہ، ابوسعید خدری اور حضرت عبداللہ بن عمر رفح اللہ ہے دریافت کیا کہ میں ان کی زکو ہ حاکم وقت کے حوالے کر دوں؟ یا خود غریبوں میں تقسیم کر دوں، اس کے جواب میں ان سب نے بہی کہا

<sup>🗱</sup> ابوداود، كتاب الزكاة، باب في رضاء المصدق، رقم ١٥٨٨-

ي تيسوا ذريعه زكوة مي المالية المالية

حاکم وقیت کے حوالے کر دو۔ دوسری روایت میں ہے کہ میں نے عرض کیا، آپ صاحبان و کیے رہے ہیں، کیا زکو ہ انہیں دیتا و کیے رہے ہیں، کیا زکو ہ انہیں دیتا در ست ہے؟ (بیبنوامیہ کا زمانہ تھا) جواب میں انہوں نے یہی کہا کہ زکو ہ حکام ہی کو دی جائے گی۔ (مندسعیدین منصور)

حضرت ابن عمر والتلفظ فرماتے ہیں، زکو ۃ حاکم وقت کے پاس جمع کردو، اگر انہوں نے ٹھیک ٹھیک اس کانظم کیا تو بہتر، ورنداس کا وبال خودان کی گردن پر ہوگا۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ والنفی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک ملازم سے جوطائف میں ان کی جائیداد کا نگران تھا۔ ایک بار دریا فت کیا ،ان کی زکو ہ کہاں خرج کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، کچھ حاکم وقت کو دیتا ہوں اور جو جی رہتی ہے، اسے غریوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ حضرت مغیرہ ڈائٹن نے بیسنا تو خفا ہوئے اور فرمایا، ساری زکو ہ حاکم کو کیوں نہیں دے دیتے ؟ اس نے عرض کیا، آپ جانے ہیں موجودہ حکام زکو ہ تک کو اپنے میش ونشاط کے لیے استعمال کر رہے ہیں! کیا اس کے باوجود انہیں زکو ہ دینی حوالے کرنی چاہے۔ اس لیے کہ حوالے اگر نی چاہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ مُنافِیز ہے ہم سے یہی کہا ہے۔

ندکورہ بالا احادیث اور صحابہ کرام شنگنتا کے اقوال کے مطالعہ سے یہ یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ اسلامی شریعت زکو ہ کی جمع تقسیم کو حکومتی سطح پر چلانا چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک طرف حکومت کے حکمہ تحصیلات کوزکو ہ کی رقم خاص طور پر جمع کرنے کا پابند بناتی ہے اور دوسری اور ستحق افراد کا پورا چائزہ لینے کے بعدان میں تقسیم کرنے کی تاکید کرتی ہے اور دوسری طرف عوام کو بھی خبر دار کرتی ہے کہ وہ تحصیلدار وں سے بہر صورت تعاون کریں۔ وہ قصور کریں تو کریں ، کیان خودا نی طرف سے کی تشم کا نقص یا تصور نہ آنے دیں ، ورنہ اجتماعیت منتشر ہوگی اور بیت المال کا نظم بگر جائے گا۔

<sup>🗱</sup> السنن الكبرى للبيهقى، كتاب الزكاة، باب الاختيار في دفعها الى الوالي ج؟ ص: ١١٥\_

<sup>🗱</sup> المجموع شرح المهذب، كتاب الزكاة، باب قسم الصدقات، ج٦/ ص: ١٦٢\_

گ متیسرا ذریعه زکوه 💎 👊 💮

### اجتماعى نظام براصرار

ممکن ہے یہاں پنج کروئی بیاعتراض کرے کہ دین و مذہب کا طریقہ کارتو بیہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کے دل وضمیر کو بیدار کر ہے۔ ان کے سامنے اطاعت و فرما نبر داری کی کوئی اعلیٰ مثال اور نمونہ پیش کرے اور ان کے اندراس قدراشتیاق پیدا کرے کہ وہ محض اجر و ثواب کے لیے از خود آگے برصیں اور خوشی خوشی اپنے ذمہ کی زکو قادا کریں۔ ہاں اگر بید بیر بھی کارگر نہ ہوتو عذاب البی اور برے انجام سے باخبر کر دیا جائے ، لیکن بیر مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ حکومت کے کارند مے مضا ایک چیز یعنی زکو قکی وصولیا بی کے لیے لوگوں نہیں معلوم ہوتا کہ حکومت کے کارند مے مضا ایک چیز یعنی زکو قتی وصولیا بی کے لیے لوگوں کے پاس جائیں ، ان سے مطالبہ کریں ، ندویں تو آنہیں ڈرائیس ، دھریکا کمیں ، حتیٰ کہ مزاہمی دیں۔ پھر صرف ایک کام کے لیے خاص طور پرا سے بڑے نظام اور علیحدہ محکمہ کی داغ بیل دیں۔ پھر صرف ایک کام کے لیے خاص طور پرا سے بڑے نظام اور علیحدہ محکمہ کی داغ بیل دیا مناسب ہے!

اس کے جواب میں ہم یہ عرض کریں گے کہ یہ طریقہ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے لیے نا قابل قبول یا نامناسب ہوتو ہو، لیکن ہیں جھے لینا چاہے کہ اسلام کے لیے یہ کسی طرح ناموزوں نہیں ہوسکتا اوراس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام جہاں ایک عقیدہ ہے، ایک نظام بھی ہے اور اس کے پاس جس طرح افہام وتفہیم اور اخلاق کی قوت ہے، اس طرح تا نونی اور آخلاق کی قوت ہے، اس طرح اس کی بنیاد قانونی اور آئینی طاقت بھی اسے حاصل ہے۔ چنا نچہروز اول سے جس طرح اس کی بنیاد ایک آسانی کتاب پر ہے، اس کے خمیر میں یہ بھی داخل ہے کہ ایک بااثر اور طاقت ورقوت نافذہ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ طاقت اور قوت وہ بات سمجھا دیتی ہے، جو ترغیب اور تفہیم کا فندہ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ طاقت اور قوت وہ بات سمجھا دیتی ہے، جو ترغیب اور تفہیم کے باو جود بھی میں نہیں آتی، پھر اسلام کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد یم کن نہیں کہ کوئی بھی کلم قود و دسرا۔ یا اس کی زندگی کا ایک حصہ اقتد اروقت کی جبہ سائی میں گزرے اور دوسر اس کے دوسرا۔ یا اس کی زندگی کا ایک حصہ اقتد اروقت کی جبہ سائی میں گزرے اور دوسر اس کی اللہ کے درکی گدائی میں بسر ہو، بلکہ اسلام کا عقیدہ ہے کہ انسان اور اس کی زندگی ، بلکہ اس کی اللہ کے درکی گدائی میں بسر ہو، بلکہ اسلام کا عقیدہ ہے کہ انسان اور اس کی زندگی کا بلکہ اسلام کا عقیدہ ہے کہ انسان اور اس کی زندگی ، بلکہ اس کی اللہ کے درکی گدائی میں بسر ہو، بلکہ اسلام کا عقیدہ ہے کہ انسان اور اس کی زندگی ، بلکہ اس کی

زندگی کا ہر لمحصرف ذات باری کی عبادت اور تا بعداری کے لیے وقف رہے اور اس کے بدن کا جوڑ جوڑ اس کے آگے خیدہ اور اس کے احکام کا منتظر رہے اور عقل و نقل اسے تسلیم کرتی ہے کہ کسی چیز پر اختیار چیز والے کا ہوتا ہے۔ دوسرے کا نہیں ، چنا نچہ مکان میر ا ہواور رہنے سہنے کا اختیار آپ کو ہو؟ اسے کوئی مجھدار مانے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ ملازم میر ا ہواور اختیار اس پر آپ کا چلے۔ یہ میرے لیے باعث شرم اور آپ کی طرف سے کھلاظلم ہوگا۔ اختیار اس پر آپ کا چلے۔ یہ میرے لیے باعث شرم اور آپ کی طرف سے کھلاظلم ہوگا۔ بالکل اس طرح ہے کوئر ممکن ہوسکتا ہے کہ ذکو ق جس کی تشکیل اور نفاذ باری تعالی نے خود فر مایا اور اسے ایک مخصوص اجتماعی نظام کے ساتھ وابستہ کیا۔ کوئی نفس اس کی فرضیت کا اقر ار کر اور اس طرح ایک زندہ اور متحرک فریضہ کو بے حد مضمل اور زندہ در گور کر دے ، اسی متوقع اضمحلال اور مردنی کوختم کرنے سے لیے بیام اشد مضمل اور زندہ در گور کر دے ، اسی متوقع اضمحلال اور مردنی کوختم کرنے سے لیے بیام اشد مضمول دی جمع وقتیم مکومت کا منظم ادارہ کرے ، نہ کہ دل اور خمیر کے رحم وکرم پر اسے جھوڑ دیا جائے۔

# اجتاعى نظام كى حكمتيں

ذیل میں ایسی چند وجوہات پیش کی جاتی ہیں جن سے اس نظام کو سجھنے میں نقویت ہوگی۔

- ① عوام کی بھاری اکثریت ، مال کی محبت اور دولت کی لالچ میں گر فرآر ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں زکو ق کا تھم سنا کر خاموش ہو جانا در حقیقت اس عظیم تر منصوبے کو خاک میں ملا دینے کے مترادف ہوگا اور غریبوں کی حق تلفی ہوگی۔
- © افراد کی بجائے خود حکومت جب زکو ق کی تقسیم کرے گی ، تو غریبوں کی خودی اور عزت نفس کی حفاظت ہوگی اور کسی دینے والے کے اندر ریا کاری ، یا کسی لینے والے کے اندراحساسِ کمتری کے جذبات پیدانہ ہوں گے۔
- ③ انفرادی طور پرز کو ۃ باننے کی صورت میں عین ممکن ہے کہ کوئی غریب ڈھیروں خیرات جمع کرلے اور کوئی سرے سے محروم رہے۔

📆 تيسرا ذريعه زكوة 💎 🐪

عام ذہن کچھاس قسم کابن گیا ہے کہ زکو ہ بس فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے۔

الانکہ واقعہ سے ہے کہ تھا صاف پر شمن لزکو ہ پانے والوں کی طویل فہرست میں ان دونوں

کاشارا گرسم فہرست ہے تو ان کے بعد چوشم کے افراد پھر بھی لسٹ پر باقی رہ جاتے ہیں اور سے
حقیقت ہے کہ اس فہرست میں شامل بعض مصارف ایسے ہیں جن کا تعین اور سے تشخیص صرف

امت کے باصلاحیت اور بیدار مغز افرا دہی کر سکتے ہیں۔ مثلاً: امت کا بہی فتخب طبقہ سے بتا سکتا ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کے لیے کس نوعیت کے ساز وسامان اور آلات کی ضرورت سکتا ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کے لیے کس نوعیت کے ساز وسامان اور آلات کی ضرورت ہوا ساسام کی شیح نشر واشاعت کے لیے کس قسم کے مبلغین اور لٹر پچر تیار کرنے چا ہمیں۔

عیا اسلام کے اندر معجدوں اور خانقا ہوں کا جمال بھی ہے اور حکومتوں اور سلطنوں کا جمال بھی ہے اور حکومتوں اور سلطنوں کا جمال بھی ہے اور مرکوئی جانتا ہے کہ حکومتوں کے ظم و جلال بھی۔ بہی وجہ ہے کہ اس کے پاس جس طرح قرآن پاک کا دستور ہے، اسی طرح آیک سلطان کا وجود بھی۔ اس کے لیے بے صد ضروری ہے اور ہرکوئی جانتا ہے کہ حکومتوں کے ظم و سلطان کا وجود بھی۔ اس کے لیے بے صد ضروری ہے اور ہرکوئی جانتا ہے کہ حکومتوں کے ظم و سلطان کا وجود بھی۔ اس کے لیے بودی آسانی سے مستقل سالانہ سے حاصل ہونے والی خاصی ہوئی رقم اس شعبے کے لیے بودی آسانی سے مستقل سالانہ تو مدنی کا باعث ہوگی۔

تمرنی کا باعث ہوگی۔

#### بيتالمال

قرون اولی کی تاریخ بتاتی ہے کہ اسلامی حکومت جس کے پیش نظر صرف اغراض و مقاصد ہی نہ تھے بلکہ غریبوں ، بےروز گاروں ، اپا بچے اور مقروضوں کی دشگیری اور کھالت بھی روز اوّل سے اس کے پروگرام میں واخل تھی ۔ لہٰذا اس نے شروع سے خلافت و امارت کا نظام قائم کرنے کے بعد بیت المال کی داغ بیل ڈالی اور اس کے ساتھ اسلامی حکومت کے پورے مالی نظام کو وابستہ کیا ، فقیمی کتابوں کا مطالعہ بتا تا ہے کہ اس نظام میں آ مدنی کے حسب ذیل شعبے شامل کئے گئے ہیں:

① زکو ق ، فطرہ اور عشر پرمشمل بیشعبہ غریب مسلمان کے لیے مخصوص ہے۔ حکومت اسے اپنے عام بجٹ یا دیگر اخراجات میں شامل نہیں کرے گی۔ بلکہ اس کی آ مدوخرج کا

مستقل ريكار في بميش عليمده ركھ گي۔

© جزیہ، خراج-اس ٹیکس کا نام ہے جو اسلامی مملکت میں رہنے والے غیر مسلموں سے ان کی جان و مال کی حفاظت کے عوض ہر سال وصول کیا جائے گا، انہیں ذی کہا جا تا ہے۔ جنگی خدمات سے میہ بری ہوتے ہیں۔اس لیے کہ ان غیر مسلموں کی حفاظت مسلمانوں اور اسلامی حکومت کا فریفنہ ہوتی ہے۔اس مدے مسلمان فوجیوں کی تخو اواور ان کے بال بچوں کی کفالت کی جائے گی۔اسلح اور جنگی سامان خریدے جا کیں گے۔ قلع، بل، بنداور نہریں تکالی جا کیں گا، ای طرح قاضی ،مفتی ،مختب،اسا تذہ اور ایسے تمام لوگوں کے بنداور نہریں تکالی جا کیں گا، ای طرح قاضی ،مفتی ،مختب،اسا تذہ اور ایسے تمام لوگوں کے روز سے دیئے جا کیں گے، جومسلمانوں کے کاموں میں مصروف ہوں۔حضرت عمر روان نامی کیا تھا۔

الوارث مال اور کمشدہ اشیاء، اس تتم میں مسلمانوں کا وہ متر و کہ سر مایہ شامل ہوگا، جس کا کوئی والی وارث دستیاب نہ ہوگا۔ اسی طرح وہ مال جن کے مالکوں کا پیتہ نہ چل سکے۔ ایسے اموال بھی بیت المال میں شامل ہوں گے اور گمنام یا لا وارث بچوں کی پرورش اور ایسے مسلمانوں کی تجہیزہ تھین برخرج ہوں گے، جن کے یاس مال وغیرہ کچھ بھی نہ ہو۔ \*\*

بیت المال کا اسلامی نظام اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ عبادت کی روح اور ٹیکس کی اسپرٹ رکھنے والے زکو ق کے اجتماعی نظام کی بجائے انفرادی خیرات اور ہر شخص کی جدا جداز کو ق کو اسلام بیندنہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے حکومت یا مسلمانوں کی نمائندہ سمیٹی کو اس کام کی تگرانی کے لیے خارجی پہریدار بتایا اور خدا اور آخرت پریقین کرنے والے دل وضمیر کو اس کے لیے اندرونی اور دا تھی محافظ قرار دیا۔ چنانچہ اس حکمت عملی کا بیا اثر

المبسوط لشمس الدين السرخسى، كتاب الزكاة، باب مايوضع فيه الخمس ج٣ ص: ١٨؛ البدائع والحمنائع، كتاب الزكاة، فصل في بيان مايوضع في بيت المال من المال و بيان مصادر فهاج٢ ص ٦٨-٦٩.

🖟 تيسرا ذريعه زكوة 🥏 💮

ہے کہ آج بھی جہاں خلافت راشدہ کی ہی اسلامی حکومت نظر نہیں آتی۔ وہاں غریبوں اور مسکینوں کے لیے سب سے بڑا سہارا بندہ مؤمن کا یہی دل و خمیر ہوتا ہے جواس بات سے لرزا شتا ہے کہ اس کا بڑوی اگر بھوکا سور ہا ہے تو کل قیامت کے دن وہ اپنے خدا کو کیا منہ دکھائے گا۔

# فقيراورمسكين كون؟

> ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ تَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقْتِ السَّسَوَاللَّهُ عَلِيْمٌ كَلِيْمُونَ ﴾ (٩/ التوبه: ٢٠،٥٨)

''اوران میں بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پرطعن کرتے ہیں .....اور اللہ جانے والا اور حکمت والا ہے۔''

سردست ہم زکو ۃ کے ان مصارف میں سے پہلے دومصرف یعنی فقر ااور مساکین کی وضاحت کریں گے۔اس لیے کہ یہی دوا فراد ہماری بحث سے خاص طور پرمتعلق ہیں۔ فقرااورمساکین کی تعریف میں فقہااور مفسرین کے درمیان خفیف سااختلاف ہے۔ لیکن رائج قول یہ ہے کہ فقیر وہ ہے جو ضرورت اور حاجت کے باوجود کسی کے آگ ہاتھ نہ پھیلائے اور سکین وہ ہے جو ہر کس وناکس کے سامنے دست سوال در از کرے۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس پچھنہ ہواور سکین وہ ہے جس

یہاں اس امری وضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے کہ اسلامی تعلیمات کا سی علم نہ ہونے ہے کہ اسلامی تعلیمات کا سی علم نہ ہونے کی بنا پر لوگوں نے قلطی سے زکو ق کا حقد اران بھاریوں اور گداگر وں کو سی جھے لیا ہے جن کی لمبی کمبی قطاریں ،معجدوں ،مزاروں اور بازاروں میں نظر آتی ہیں عوام الناس کی اس غلط ہی کے ازالے کے لیے حضور ساٹھ کے ارشاد فرمایا تھا:

((لِنْسَ الْمِسْكِیْنُ الَّذِیْ تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَا اللَّقْمَةُ وَلَاْسَمْ الْمُعْمَةُ وَلَا اللَّقْمَةُ وَلَا اللَّقْمَةُ اللَّهُ مَتَانِ إِنَّ شِنْتُمْ اللَّهِ اللَّقْمَةُ الْحَدَى يَتَعَفَّفُ إِفْرَوُوا إِنْ شِنْتُمْ اللَّهُ وَلَا اللَّقْمَةُ اللَّهُ مَا الْمِسْكِیْنُ الَّذِی يَتَعَفَّفُ إِفْرَوُوا إِنْ شِنْتُمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا الْمِسْكِیْنُ النَّاسَ الْمِاقَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللْلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْلَالْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ ا

''ایک دو مجوروں یا روٹی کے چندلقموں کے لیے در در کی طوکری کھانے والا فقیرنہیں، فقیروہ ہوتا ہے، جوسرے سے سوال ندکرے ۔ چنا نچیم چاہو تو یہ آیت پڑھو: ﴿ لَا يَسْتَكُونَ النَّاسَ اِلْعَاقَا ﴾ (۲/ البفرة: ۲۷۳)

قرآن پاک کی فدکورہ بالا آیت اسی مفہوم کو واضح کرتی ہے کہ وہ لوگوں سے لگ لیٹ کر سوال نہیں کرتے اور نہ بلا حاجت اور ضرورت کے کسی سے پچھ مانگنے کی جسارت کرتے ہیں۔اس لیے کہ بقدر ضرورت اسباب رکھتے ہوئے سوال کرنا الحاف ہے۔

اس آیت کے مصداق در حقیقت فقرامهاجرین تھے۔ ( رُوَالَیُمُ ) جنہوں نے اللہ

بخارى، كتاب التفسير، تفسير سورة البقرة، باب قوله تعالى لايسئلون الناس إلحافا، رقم: ١٦٣٩، رقم: ١٦٣٩، رقم: ١٤٥٣، من الصدقة وحد الغنى، رقم: ١٦٣٨، نسائى، كتاب الزكاة، باب تفسير المسكين، رقم: ٢٥٧٤؛ مسنداحمد: ١٨٤/١، رقم: ٣٦٤٩ دارمي، كتاب الزكاة، باب المسكين الذي يتصدق عليه، رقم: ١٦١٥؛ مؤطا مالك، كتاب صفة النبى عن باب في المساكين، رقم: ٧-

کی تیسرا ذریعه زکوة

آوراس کے رسول کی محبت میں سب کچھ تنج دیا اور سخت ضرورت منداور مختاج رہتے ہوئے بھی ا کسی سے کچھ طلب نہیں کیا۔انہیں کی شان میں باری تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ لِلْفَقُرَآءِ الَّذِيْنَ أَحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي اللهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ لَيَسْتَطِيعُهُمُ الْبَاهِلُ أَغْنِيآ مِنَ التَّعَفُّفِ " تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمُهُمْ الْكَافِلُ الْمَاسِ الْمَاقَا اللهِ (٢/ البقرة: ٢٧٣)

''صدقات اصل حق ان حاجمندوں کا ہے جومقید ہوگئے ہوں اللہ کی راہ میں اور اس وجہ سے وہ لوگ کہیں ملک میں چلنے پھرنے کا عادماً امکان نہیں رکھتے اور ناواقف ان کوتو گرخیال کرتا ہے ان کے سوال سے بچنے کے سبب سے، البتہ تم ان کوان کے طرز سے پہچان سکتے ہو کہ فقر و فاقہ سے چہرے پراٹر ضرور آجا تا ہے۔ وہ لوگوں سے لیٹ کر ما تگتے نہیں پھرتے۔''

اس میں شک نہیں کہ حقیقی فقر ااور مساکین کوعوام الناس نے نظر انداز کر دیا اور ان کے اوصاف کو بھی فراموش کر گئے اور ان کاحق ایسوں کو دینا شروع کیا جوکسی طرح اس کے مستحق نہ تھے ،کیکن بیرسول اللہ مَثَاثِیْنِم کی ذات گرامی تھی کہ آپ نے تصویر کے حقیقی رخ کولوگوں کے سامنے پیش کیا اور حق کو حقد ارتک پہچانے کی تلقین فرمائی۔

چنانچ حضور منافی فیلم کی ان توجد دہانیوں کو ذہن میں رکھ کرایک در دمنداور و فاشعار مسلمان اپنے شہراور اپنے پڑوں میں اگر ان اوصاف کے حامل فقیروں اور مسکینوں کو تلاش کرے گا تو اسے نظر آئے گا کہ کتنے ایسے گھر ہیں جن کی چار دیواری میں بندر سنے والے اس حال میں ضبح کرتے ہیں کہ فاقے سے ان کے چیرے پڑمردہ اور جسم لاغر ہوتے ہیں، لیکن کسی کے سامنے اپنی مصیبت کارونانہیں روتے۔

فقيرول كى ايك قتم

غوركيا جائة تومعلوم موكاك فقرااورمساكين كضمن ميس ايسافرادبهي شامل

ہوتے ہیں جن کی آ مدنی کم اور خرج حدسے بڑھا ہوتا ہے۔ حالانکہ ان کا اپنا گھر ہوتا ہے زندگی کے دن جیسے تیسے کا شخ کے لیے گھر میں کچھسامان مہیا ہوتا ہے، یہاں تک کہ بعض کے پاس اتنامال بھی میسر ہوتا ہے جو بقد رنصاب نہیں ہوتا ،لیکن علائے امت کے اقوال کا مطالعہ بناتا ہے کہ ایسے افراد زکو ق لے سکتے ہیں۔ گرشرط بیہ ہے کہ بید دوسروں کے سامنے زکو ق ما نگنے کے لیے ہاتھ نہ پھیلائیں۔

ذیل میں اس مسلے کوئسی قدر تفصیل سے پیش کیا جاتا ہے۔

حضرت امام احمد بن صنبل میسند سے پوچھا گیا، اگرکوئی صاحب جائیداد ہویا کوئی ملکت اس کے قبضے میں ہوجس کی قبت لگ بھگ دس ہزار درہم (کم و بیش اس ہزار روپیہ) ہو، کیکن وہ اس کی گزراوقات کے لیے ناکافی ہوتو کیاوہ زکوۃ لے سکتا ہے؟ آپ نے اثبات میں فرمایا: ہاں وہ زکوۃ لے سکتا ہے۔ ﷺ

امام شافعی مینید اورامام مالک مینید کنزدیک اگر کسی کی آمدنی اس کے خرج کے میں زیادہ ہو، خواہ وہ صاحب نصاب ہویا اس سے زیادہ کا مالک ہو، تب بھی وہ زکو ہ تجول کرسکتا ہے۔ ا

احتاف کے نزدیک اس شخص کوز کؤ قددی جاستی ہے، جورہائش مکان ،ضروری اثاثہ، خدمت گزار، بدن کے کیڑے اور سواری کا مالک ہواور اٹال علم ہوتو ضروری کتابوں کا ذخیرہ گھر میں رکھتا ہو، ان کی دلیل حسن بھری پڑھاتی کا وہ تول ہے جس میں آپ نے فرمایا: وہ لوگ زکو قاکارو بیدالیوں کو بھی دیتے جو ہزاروں روپے کی مالیت کا رہائش مکان، ہتھیار، نوکر چاکراور سواری کا جانورر کھتے تھے۔ "

<sup>🖚</sup> كتاب الأموال، لابي عبيد باب اذا اعطى صاحب المال الغني أجزاه، ص: ٥٥٧ ـ

<sup>🥸</sup> المغنى، كتاب الزكاة، فصل مسئلة لا تحل الصدقة لغنى، ج٢، ص: ٦٦١ـ

<sup>🤻</sup> المُجموع شرح المهذب، كتاب الزكاة، باب في قسم الصدقات، ج٦ ص: ١٩٢ -

نيسرا ذريعه زكوة ميسرا فريعه وكواة ميسرا

اس روایت میں ''وہ لوگوں'' سے مراد صحابۂ کرام خی آئی ہم تھے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ صحابۂ کرام خی آئی ہم تھے کہ معلوم ہوا کہ صحابۂ کرام شی آئی ہم اس قدر مالیت رکھنے والوں کوز کو قاس لیے دیا کرتے تھے کہ ان کی آئی نہ ان کی آئی ہوتی تھی، رہی ان کی مالیت، تو ان کا تعلق ضروریات نزندگی سے تھا، فاضل سر مائے سے وہ بہر صورت تھی دست ہوتے تھے۔ ﷺ فرورہ بالا بیان اس امرکی وضاحت کے لیے کافی ہے کہ تہی دست اور مفلس ہی زکو ق کے مستحق نہیں، بلکہ یہ مدان کے لیے بھی ہوگی، جن کے پاس روز مرہ ضروریات زندگی کی چیزیں ہوں گی، کین پھر بھی ان کی آئی نی ان کے لیے تا کافی ہوگی اور کمانے کی صلاحیت کی چیزیں ہوں گی، کیکن پھر بھی ان کی آئی نی ان کے لیے تا کافی ہوگی اور کمانے کی صلاحیت

تندرست كمانے والا زكو ة نہيں لےسكتا

ہے وہ محروم ہوں گے۔

(الف) اس بات سے ہرکوئی واقف ہے کہ ذکو ق مجوروں اور ہے کسوں کے لیے ہاور نقیراور مسکین بھی زکو ق کے حقدارای حاجت اور عجز ودر ماندگی کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن بہتائ حقیقت ہے کہ بعض سا دہ لوحوں نے فقیروں اور مسکینوں کی شناخت میں غلطی کی اور ان گدا گروں اور بھکاریوں کو اس کا حقدار سمجھ لیا ، جنہوں نے گدا گری اور بھیک کو پیشہ بنالیا اور محنت اور کام کرنے سے دست بردار ہوگئے ۔ ستم بالا سے ستم یہ کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ زکو ق کے در لیے گدا گری اور کام نہ کرنے کی حوصلہ افز ائی ہوتی ہے اور زکو ق غربی کا کوئی علاج نہیں ۔ در حقیقت یہ ناوان اتنانہیں جانے کہ ان کا انداز فکر اور طریق کار اسلامی تعلیمات سے سے محد قدر دور ہے!

چنانچداس کتاب کے باب سوم میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ محنت مشقت کرنا اورائے خون کسینے کی کمائی کھانا کس قدر افضل عمل ہے۔اس عمل کی فضیلت میں وہ حدیث ذکر کی گئی،جس میں آپ مَنْ اللّٰیِمْ نے فرمایا:

((مَا أَكُلَ آحَدٌ طَعَامًا فَطُّ خَيْرًا مِّنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ)) 🕏

البدائع والصنائع، كتاب الزكاة، فصل وامًّا الذي يرجع الى المؤدى اليه فانواع ج ٢ / ٤٨- البدائع والصنائع، كتاب البيوع، باب كسب الرجل و عمله بيده، رقم: ٢٠٧٧-

'' كوئى آ دى اپنې ہاتھوں كى كمائى سے زياده لذيذ كھاناند كھايا ہوگا۔' نيزاى ليے آپ مَنَّ الْقَيْرِ فِي صراحت سے فرماديا كه ((لَا تَعِمُّ الصَّدَقَةُ لِعَنِي وَلَا لِلْهِ في مِرَّةٍ سَوِيٍّ)) الله '' وه څخص زكوة كامستى نهيں، جو مالدار ہواور تندرست ہونے كى بنا پر كمانے كى صلاحت ركھتا ہو۔''

(ب) ہاں اگر کوئی شخص تندرست اور صحیح سالم ہو، کیکن اسے کوئی روز گارمیسر نہیں تو اسے رکو قدی جائے گی۔ اس لیے کہ روز گار نہ ملے تو خواہ کوئی کتنا ہی تو انا کیوں نہ ہو، وہ پیٹ کے لیے روثی ، یا تن کے لیے کیڑا حاصل نہ کر سکے گا۔ چنا نچہ امام نووی وُٹھا اُللہ فرماتے ہیں:

بیروز گار تندرست آ دمی زکو قوصول کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی عاجز اور

در مانده ہے۔ 🌣

علاوہ ازیں گزشتہ صفحات پر ایک حدیث پیش کی گئی جس میں کہا گیا کہ مال دار اور تندرست آدمی کوز کو قبینے کاحق نہیں ، لیکن ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ غنی اور قو می کے ساتھ ساتھ ایک اور شرط بے روزگار کی بھی ہے۔ چنا نچے عبید اللہ بن عدی کو دو آدمیوں نے بیم آپ میتی سافی کہ وہ دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور زکو ق کی رقم طلب کی ، پہلے آپ نے ہمیں او پر سے نیچ تک و یکھا، ہم دونوں تندرست اور تو انا تھے، آپ مال تی اسلامی نے فرمایا: ''اگر تمہاری خواہش یہی ہوتو میں زکو ق دے دیتا ہوں ، لیکن خوب سمجھ لوک می تندرست اور کمانے کی صلاحیت رکھنے والاز کو ق طلب کرنے کا حقد ار نہیں۔'' گ

چونکہ بیدونوں بظاہر تندرست تھے لیکن اندر کا حال معلوم ندتھا کہ کثیر العیال ہیں یا نہیں ،اس لیے آپ نے انہیں اختیار دیا ،اس حدیث کے پیش نظر علما نے کہا ہے کہ زکو ۃ

www.KitaboSunnat.com

البوداود، كتاب الزكاة، باب ما يعطى من الصدقة وحد الغنى، رقم: ١٦٣٤؛ ترمذى، كتاب الزكاة، باب اذا لم كتاب الزكاة، باب اذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها، رقم: ٢٥٩٨؛ ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب من سأل عن ظهر غنى، رقم: ١٦٣٩؛ دارمى، كتاب الزكاة، باب من تحل له الصدقة، رقم: ١٦٣٩ وظهر غنى، رقم: ١٦٣٩ دارمى، كتاب الزكاة، باب قسم الصدقات، ج٦/ ص: ١٩٠٠ المناعى، كتاب الزكاة، باب قسم الصدقات، ج٦/ ص: ١٩٠٠ وقم: ١٩٠١ ، رقم: ١٩٠١ مرة: ٢٥٩٠ مرة: ٢٢٥٠ ، رقم: ١٩٠١ عند المكانى، كتاب

نيسرا نريعه زكوة 💮 📆 💮

ويينے والا لينے والے كوسمجھائے۔ 🗱

جاننا جاسي كمان والاجوزكة تنيس ليسكناراس عمرادكافي آمدني والا ہےاس لیے کہنا کافی آ مدنی والا زکوة لےسکتا ہے۔خواہ وہ فقیریا ایا جج نہ ہو، امام نووی نے بھی کمانے والے کی بہی تعریف کی ہے اللہ اس سب کا مقصد دراصل میہ بتانا ہے کہ اسلام بیکاری یا گداگری کورواج نہیں دیتا۔وہ صاف اعلان کرتا ہے کہ ہرکوئی جسے خدانے تندرتی اور کمانے کی صلاحیت دی ہے، اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ یا لنے کے لیے محت مشقت اور کام کاج کرے اور میں بچھ لے کہ دوسرے کی روٹی تو ڑنے سے بہتر میہ ہے کہ اپنی کمائی سے خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے ، ہاں اگر کوئی اس لائق نہ ہو کہ محنت کر سکے، یا وہ محنت کرتا ہو،لیکن اس کے اہل وعیال کا صدیے بڑھا ہواخرچ اس کے لیے نا قابل برداشت ہوتا ہے تو ایسے خص کو بلا جھبک بقد رضرورت زکو ۃ لینی چا ہے، لیکن جب وہ زکوۃ سے بے نیازی کی حدکو پہنی جائے تو اس کے لیے ضروری اور مناسب ہوگا کہ جلد سے جلد نگ اور عار سے خود کو بیچا لے اور اس زمرہ سے نکلنے کی فکر کرے اور اگر زکوۃ لیے بغیر کوئی چارہ نہ ہو،تو پورےسکون قلب کے ساتھ زکو ہ کی رقم کو استعال کرنا رہے۔اسلیے کہ بیہ خدا کی طرف ہے اس کی پرورش اور کفالت کا قدرتی نظم ہے۔اس کی شان کریمی کا بیادنی کرشمہ ہے کہ تندرست پرندوں کے ذریعے ایا جج کوروزی پہنچا تا ہے۔ پھروہ تو انسان ہے اس كادرجه بإن جانورول سے كھٹا مواكب موسكتا ہے؟

اسلامی تعلیمات کے ماہرین کی بیرائے بھی مبنی برحقیقت ہے کہ تندرست اور باصلاحیت آ دمی اگر خدا کی عبادت کے لیے میسوہونا چاہے اور کام کاج کی بجائے زکو ہ اور خیرات پر گزارہ کرنے گئے تو اسے بچھند دیا جائے گا۔ (عاشید دمن جام ۴۰۰) اس لیے کہ اس رہبانیت اور جو گی بن کے لیے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں بلکہ سچی عبادت حلال روزی کی تلاش کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہاں علوم وفنون کی تحصیل کے لیے کیسوہونے والے طلبہ جو

<sup>🏶</sup> نيل الأوطار، كتاب الزكاة، ابواب الأصناف الثمانية، ج٦ ص: ١٦٥ـ

<sup>🕸</sup> المجموع شرح المهذب، كتاب الزكاة، باب قسم الصدقات، ج٦ ص: ١٩٠ـ

بیک وقت کمانے اور پڑھنے کا کامنہیں کرسکتے۔ زکو ہ کے مستحق بن سکتے ہیں اور بیاستحقاق انہیں اس لیے حاصل ہوگا کہ وہ فرض کفا بیادا کرتے ہیں۔ دوسرے ان کے علم سے آگے چل کران کی ذات اور پوری قوم کو فقع ہنچے گا؟

اس موقع پرز کو ق نکالنے والوں کے لیے بعض علمائے دین کی یہ وضاحت یقیناً سود مند ہوگی کہ زکو ق ایسے طلبا کو دین چاہیے جوم تاز صلاحیتوں کے مالک ہوں، جو ملک و ملت کے سچے اور بے لوٹ خدمت گزار بننے کا جذبہ دل میں رکھتے ہوں، اور جود ورانِ تعلیم کام نہ کر سکتے ہوں۔ اور جھی ہے اور بے کام نہ کر سکتے ہوں۔ ق ور نہ انہیں زکو ق نہ ملے گی۔ یہ امرانہائی قابل قدر بھی ہے اور بے صدا ہم بھی، چنا نچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ترقی یا فتہ حکومتیں اعلی تعلیم کے لیے ہونہار اور ممتاز طلبا کو متحب کرتی ہیں اور اپنے خرج سے انہیں اندرون اور بیرون ملک بھیجتی ہیں۔

#### دائمی علاج

مصارف ذکوۃ کی وضاحت کے بعد بیمناسب معلوم ہوتا ہے کہ بیہ بتایا جائے کہ غریبوں اور مسکینوں میں فی کس کس قدر زکوۃ کی ادائیگی مفید ہوگی؟ بید وضاحت اس لیے ایمیت کی حال ہے کہ کما جارہا ہے کہ کل تک جوز کوۃ لیتے تھے، وہ آج بھی ذکوۃ ایمیت کی حال ہے کہ کمل تک جوز کوۃ لیتے تھے، وہ آج بھی ذکوۃ بھی مسال ہے کہ ذکوۃ بھی وقتی علاج ہوا جس سے دردگھڑی ہجرکے لیے رفع ہوا، لیکن اصل بیاری سکتا ہے کہ ذکوۃ بھی وقتی علاج ہوا جس سے دردگھڑی ہجرکے لیے رفع ہوا، لیکن اصل بیاری ہوز برقر اردہی۔ آیندہ سطروں میں فکر ونظر کی اسی خرابی کودور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ متم بید کے طور پر بیہ بھی لینا چاہیے کہ غریب دوقتم کے ہوتے ہیں، بہلی قتم ان غریب کی کو بیت ہونے کی ماتھ کسی جسمانی یا ذبنی بیاری میں مبتلا ہوکرا یا بچی ادر معذور ہوجاتے ہیں یا معمر ہونے کی وجہ سے کوئی کا منہیں کر سے نظا ہر ہے ایسوں کی غربی کا منہیں کر سے نظا ہر ہے ایسوں کی غربی کا منہیں کر سے نظا ہر ہے ایسوں کی غربی کوئی دوسر اسہار انہیں ہے۔ لہذا اس قتم کے غریب و مسکین کی گزر بسر اگر صرف ذکوۃ پر ہوتو

🗱 المجموع شرح المهذب، كتاب الزكاة، باب قسم الصدقات، ج٦ ص: ١٩٠ـ

گر قيسرا دريعه زكوة (54) م

آس میں چندال حیرت بھی نہیں کرنی جا ہے۔

ابربی دوسری قسم تواس میں وہ غریب شامل ہیں جواگر چہ ہی دست اور مفلس ہوتے ہیں ، کہ ہاتھ اور پیروں کو حرکت دیں اور ہوتے ہیں کہ ہاتھ اور پیروں کو حرکت دیں اور پی کی سہارا پاکر مزید سہارا خود پیدا کرلیں۔ اس میں شک نہیں کہ اس دوسری قسم کی غریبی کا علاج نہیں ، بلکہ ذکو ق کے ذریعہ انہیں ایک بار وہ سہارا مل سکتا ہے جس سے وہ آیندہ ذکو ق لینے کی بجائے دینے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں اور پھراللہ نے چاہا تو یہ شہدا پ آپ فنا ہوجائے گا کہ ذکو ق سے غریبی کا از الدہ وتا ہے یااس میں مزیدا ضافہ ہوتا ہے۔

اس مقصد کے لیے زکو ہ کی تقسیم کا ایک طریقہ جواسلامی اسپرٹ سے زیادہ قریب ہے، یہ ہے کہ امداداس طرح کی جائے کہ غریب کی جملہ ضروریات کی بھیل ہوجائے اوران کا احتیاج سداکے لیے ختم ہوجائے ، تاکہ دوبارہ زکو ہ لینے کی بختاجی بھی ندر ہے۔

امام نووی میشد ککھتے ہیں:

''علائے عراق اور علائے خراسان کا اس پراتفاق ہے کہ فقیروں کو اس قدر دیا جائے جس سے ان کا فقر زائل ہواور بے نیازی انہیں حاصل ہو۔ امام شافعی کا مسلک بھی یہی ہے ان کی دلیل قبیصہ بن مخارق ہلالی کی وہ روایت ہے جس میں آ ب مَثَاثِیْنَمْ نے فرمایا:

ان کی دلیل قبیصہ بن مخارق ہلالی کی وہ روایت ہے جس میں آپ منگافیز آنے فر مایا:
''صرف تین قتم کے آ دمیوں کوسوال کرنے کی اجازت ہے۔ (۱) وہ شخص جو
قرض میں گرفتار ہو، اسے اس صد تک مانگنے کی گنجائش ہے جس میں اس کی ضرورت پوری ہو
جائے (۲) وہ شخص جے فاقے کی نوبت آجائے اور پاس پڑوس والے بھی اس کا اعتراف
کریں۔'' (راوی نے تیسر شخص کو بیان نہیں کیا)

کیکن ان کےعلاوہ کسی محض کو ما نگنا جا ئزنہیں۔اس کے باوجودا گرکوئی ما نگتا ہے تو قبیصہ بول مجھو کہوہ زنا کی کمائی کھار ہاہے۔ 🗱

اس روایت سے معلوم ہوا کہ اس حد تک سوال درست ہے جس سے احتیاج اور

الزكاة، باب الزكاة، باب من تحل له المسألة، رقم: ٢٠٤٢؛ ابوداود، كتاب الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة، رقم: ١٦٤٠؛ نسائى، كتاب الزكاة، باب الصدقة لمن تحمل حمالةً، رقم: ٢٥٨٠.

م تيسرا ذريعه زكوة ميسرا فريعه وكوة ميسرا

ضرورت رفع ہوسکے۔

اس امری صراحت بقیناً دشوار ہے کہ جوغریب کسی صنعت یا ہنر کے مالک ہیں،
لیکن سر مائے کی کمی ، یا مناسب اوزار یا مشینوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے بیکاری یا پھر مفلسی
کا شکار ہوں ، انہیں زکو قاکی کس قدر مقدار دینی چاہیے۔ بیاس لیے کہ موقعہ اور زمانے کے
لیاظ سے ان میں کافی فرق ہوتا ہے۔ پھر بھی ذیل میں ایک ایسا تخیینہ پیش کیا جار ہا ہے ، جس
سے کسی حد تک رہنمائی ل کتی ہے۔

- کھیری کرنے والوں مختلف چھوٹا موٹا دھندا کرنے والوں علی ہذا سبزی ، ترکاری یکے والوں علی ہذا سبزی ، ترکاری یکے والوں کو ۳۵ تا ۵ درو پول تک دیا جائے گا۔ (بقول مصنف: ۲۵ ادر ہم)
- © اوسط درجے کے تاجر، چھوٹا موٹا ہوٹل چلانے دالوں اور عطریجے والوں کو بقدر ضرورت بینکڑ وں ردیوں تک دیا جائے گا۔ درزی کو اتنادیا جائے گاجس سے وہ سلائی کے لیے مشین خرید لے، برھی اور دوسرے دستکاری کرنے والوں کو بھی اتنا سر مابید دیا جائے، جس سے دہ اپنے لیے کار آ مداوز اراورکل پرزے خریدلیں۔
- ③ سونے چاندی کے زیورات بنانے والے بھیتی باڑی جانے والے حتی کہ قیمتی باڑی جانے والے حتی کہ قیمتی پھروں کی تجارت سے باخبر افراد کو اگر سینئٹروں کی امداد ناکا فی ہوتو ہزاروں سے ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اذکار رفتہ اور بوڑھوں کے لیے مشتقل امداد کی بہترین شکل یہ نکالی جائے ہے کہ ان کے لیے کوئی ایسی مناسب چیز ایک بارخرید کی جائے جس کے ماہانہ یا ہفتہ واری کرائے سے تاحیات ان کی گزربسر ہو سکے۔ ♣

یہ سلک امام شافعی وَ وَاللّهُ کا ہے۔ امام احمد وَ وَاللّهُ کا مسلک بھی بہی ہے۔ گھ یہ ہم نہیں کہتے ،ائمہ دین کہتے ہیں، ان اقوال کی روشنی میں بیاثابت ہوتا ہے کہ غربی کو ہٹانے کے لیے اسلام کس قدر کوشاں ہے اور اس کی چیش کردہ تجویز اس کے مرض کے ازالے کے لیے کس قدر مورثر اورز وواثر ہے۔

<sup>🖚</sup> شرح المهذب، كتاب الزكاة، باب قسم الصدقات، ج ٦ ص: ١٩٤ـ

الانصاف، كتاب الزكاة، باب ذكر اهل الزكاة، ج ٣ ص: ١٩٩٠.

الم تيسرا ذريعه زكوة

### ز کو ة وه اس طرح دینے تھے

دائی علاج کے تحت ہم نے جو کچھ تحریر کیا ہے، یہ حقیقت ہے کہ اسلامی تاریخ اس سلسلے میں ہماری واضح رہنمائی کرتی ہے۔ چنا نچہ حضرت عمر وٹائٹوئئ کا دور خلافت، آپ کے حضرت عمر وٹائٹوئئ کا دور خلافت، آپ کے حضرت عمر وٹائٹوئئ کو بور عکاسی کرتا ہے کہ غریبوں کو امتدا دے لیے قطعی ناکانی سیھتے تھے۔ مزید حضرت عمر وٹائٹوئئ روئی کے چند لقموں یا کچھ سکوں کو امداد کے لیے قطعی ناکانی سیھتے تھے۔ مزید تائیداس واقعہ سے ہوتی ہے کہ ایک محض نے آپ کے پائس آگر ہی دئتی کا شکوہ کیا، آپ نے اسے تین اونٹوئل مرحمت فرمائیس ۔ اس گراں قد رامداد کا مقصداس کے سوااور کیا ہو سکتا ہے؟ کہ امداد لینے والل بے نیاز ہو جائے اور پھر سے زکو قبیلنے کے لیے رخ نہ سکتا ہے؟ کہ امداد لینے والل بے نیاز ہو جائے اور پھر سے زکو قبیلنے کے لیے رخ نہ کرے۔ آپ ماٹائیٹی کے اپنے تحصیلداروں اور زکو قبائیٹے والوں کو تاکید فرمائی تھی کہ ضرورت مند جنتی مرتبہ زکو قبیلنے آئیں ، انہیں دو۔خواہ ہرا یک کوسواونٹ تک کیوں نہ وینا پڑے۔

غریوں کے بارے میں ایک موقف کی وضاحت کرتے ہوئے آپ مَا اَیُنْ اِنْ اِللّٰ اللّٰ الل

حفرت عطاء تابعی مینید زبردست فقیہ تھ، فرماتے تھ، میں یہ زیادہ پہند کرتا ہوں کہ آ دمی کسی کواتی زکوۃ دے دے جواس کے لیے کافی ہو جائے۔اسلامی اقتصادیات کی فقیدالشال شخصیت،ابوعبیدنے اپنی کتاب'الاموال' میں اس موقف کی پرزورتا ئیدکی ہے۔ (ص۵۲۷)

﴾ .....لیکن اگر اسلامی تاریخ کا جائز ولیا جائے تو اس سلسلے میں ہمیں ایک اور موقف نظر آئے گاجے امام مالک مُشِید ،امام احمد بن حنبل مِشِید اور دوسرے علائے اسلام نے پیند کیا

کتاب الاموال، باب ادنی ما یعطی الرجلُ الواحد من الصدقة و کم اکثر ما یطیب له منها، ص: ٥٦٥ ـ
 کتاب الاموال، باب یعطی الرجل الواحد من الصدقة ما یغنیه، ص: ٥٦٥ ـ

کی تیسرا نریعه زکوة میسرا نریعه زکوة

ہے، وہ یہ ہے کہ غریوں کو عمر بھر کی بجائے صرف سال بھر کے لیے کافی رقم دے دینی چاہیے اور کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ اس میں کی ندآئے۔ اس موقف کی تائیہ صحیحین کی اس موایت سے بھی ہوتی ہے کہ حضورا کرم شائیٹی نے گھر والوں کے لیے بھی سال بھر کی ضروریات بھی مہیا فرمائی صیس ۔ علاوہ ازیں ذکو ۃ ہر سال واجب ہوتی ہے اور ادا بھی کی جاتی ہے، الہذا عمر بھر کے لیے یا سال بھر سے کم کے لیے امداد کرنے سے بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ پورے سال کے لیے یا سال بھر سے ممکن ہے نہ کورہ بالا دونوں موقف کو پڑھ کر کوئی ہے کہ پورے سال کے لیے امداد کی جائے ممکن ہے نہ کورہ بالا دونوں موقف کو پڑھ کر کوئی یہ شبہ کرے کہ اس صورت میں ذکو ۃ لینے والا غریب نہ رہے گا، بلکہ مالدار ہو جائے گا اور یہ ہے۔

اس کا آسان جواب یہی ہے کہ غور کریں تو معلوم ہو کہ لینے کے وقت وہ غریب تھا،لہذامستی ہوا۔ دوسرےاسے مالدار کیوں کر کہا جائے گا جب کہ اس کی سابقہ اور حالیہ ضرور تیں دم کی دم میں اس کی کل جمع پونجی کوختم کردیں گی اور وہ بدستور خالی ہاتھ موجوعائے گا۔ ﷺ

کے سرف کھانے اور کیڑے کوزندگی کی سب سے اہم ضرورت یعنی از دواج اور شادی بیاہ کو ندگی کی ضرورت سمجھا اور زندگی کی سب سے اہم ضرورت یعنی از دواج اور شادی بیاہ کو نظر انداز کر دیا۔ جس کے سامنے جملہ ضروریات بھے اور فروتر ہیں۔ بیاس لیے کہ جنت ارضی کی ساری رونق اور ویران دنیا کی تمام آ باد کاری کا دار و مداراس ایک عمل پر ہاور کوئی مردیا عورت خود کو اس فطری جذبے سے علیحدہ نہیں کرسکتا۔ پھر اسلام جودین فطرت کا علمبر دارہے، اس فطری جذب کے اسلام از دواجی ضرورت کو اہمیت دیتا ہے اور غربت یا تنگدی کے سبب از دواجی ہولت فراہم نہ ہونے کی صورت میں اس فطری خواہش کو غیر فطری ذرائع سے دبانے یا کیلنے کی اجازت نہ ڈیتے ہوئے اس کے لیے زکو ہ کی رقم استعال کرنے کی یوری اجازت دیتا ہے۔ بھ

<sup>🗱</sup> شرح خرشی علی متن خلیل ج۲ ص: ۲۱۵\_

<sup>🗱</sup> حاشيه مطالب اولي النهي ، ج ٢ ص ١٤٧ \_

گ تیسرا ذریعه زکوه 💮 📆

۔ ابوعبیداس کے راوی ہیں کہ حضرت عمر دلالٹنڈ نے اپنے بیٹے عاصم کا نکاح کیا اور ایک ماہ تک اس کی عاصم کا نکاح کیا اور ایک ماہ تک اس مدسے ان کی کفالت کانظم کیا۔

خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبد العزیز بیشلیے نے اپنے منادی کو بیتکم دے رکھا تھا
کہ دہ ہرروزگلی کو چول میں آ دازلگائے ، کوئی غریب ہے! کوئی بیتیم یا مقروض ہے ، کوئی ہے
جے شادی کے لیے روپیہ چاہیے۔اس طرح آپ نے سب کو بے نیاز کر دیا۔ ﷺ
کا مضمول کی تازیر حصرت الدور یہ خلافین کی اس میں اس میں میں آئی وہ جس

اس مضمون کی تا ئید حضرت ابو ہر پرہ دٹھاٹیئؤ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ نے فرمایا:

ایک خف خدمت اقد سیس ماضر ہوا اور عرض کیا: یس نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا ہے۔ '' مہرکیا ہے؟''
انصاری نے جواب دیا چار اوقیہ ( تقریباً ساڑھے دس تولہ چاندی ) آپ سَلَّ اللَّیْ اِن نے فرمایا: 'میرکیا ہے؛ ' ''چار اوقیہ! (اس قدرگراں مہر ) کیا تم سیجھتے ہو کہ یہاں کوئی چاندی کا پہاڑ ہے۔ جس میں سے چاندی تر آش کرتمہارے حوالے کر دی جائے۔ (جاؤ) اس وقت ہمارے پاس کی تہیں ہے۔ 'اللہ ہم تمہیں ایک جگہیں گے۔ تہماری مطلوب شئے وہاں تمہیں ل عتی ہے۔' اللہ اللہ تا ہم تمہیں ایک جگہیں گے۔ تہماری مطلوب شئے وہاں تمہیں ل عتی ہے۔' اللہ اللہ تا ہم تمہیں ایک جگہیں گے۔ تہماری مطلوب شئے وہاں تمہیں ل عتی ہے۔'' اللہ اللہ تا ہم تمہیں ایک جگہیں گے۔ تہماری مطلوب شئے وہاں تمہیں ل عتی ہے۔'' اللہ اللہ تا ہم تمہیں ایک جگہیں گے۔ نے بیا اللہ تا ہم تمہیں ایک جگہیں گے۔ نے بیا کی بیان کی تا ہم تا

اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ شادی بیاہ کے لیے اس تنم کی امداد فر مایا کرتے تھے، اس لیے صحافی آپ کے پاس آئے۔ پھر آپ نے انہیں بکسرمحروم نہیں کیا۔ بلکہ ایسا جواب مرحمت فر مایا جس سے ان کی ڈھارس بندھی۔

↑ اسلام علم ودانش کی قدر کرتا ہے اور اہل علم اور دانشوروں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اسلام کی نظر میں علم و آگئی ، ایمان وعمل کا سرچشمہ ہے۔ جس کے بغیر نہ ایمان میں استقامت آتی ہے، نہ عبادت میں لذت ملتی ہے۔ چنانچے ارشاد ہے:

﴿ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ (٣٩/ الزمر:٩)

ختاب الأموال، باب فرض العطاء لأهل الحاضرة وتفضيلهم على أهل البادية، ص: ٢٣٢ـ
 البداية والنهاية، فصل وقد كان منتظرًا فيما يؤثر من الأخبار، ج: ٩/ ٢٠٠٠

نيسل الاوطار، كتاب الصداق، باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد
 فيه، ج٦ ص: ١٧١\_

ر تيسرا ذريعه زكوة 💮 💮 🗇

'' بھلاجولوگ علم رکھتے ہیں اور جوعلم نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔'' جاہلوں کے مقابلہ میں اہل علم کی برتری ٹابت کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَكُما يَسْتَوَى الْأَعْلَى وَالْبَصِيْرُ ﴾ وَلَا الشَّلْلُتُ وَكَا الشَّوْرُ ﴾

(۳۵/ فاطر:۱۹، ۲۰)

"اوراندهااورآ تحصول والابرابزيين موسكة اورندتار يكي اورروشي" مضورا كرم مَنْ النَّيْرِ نَعْ مايا:

((طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ )) الله (عَلَبُ مُسْلِمِ )) الله المعالى ماصل كرنا برمسلمان كافريضه الله :

یکی وجہ ہے کہ علائے اسلام نے حض عبادت کے لیے یکسوہونے والوں کوز کو ہ کا مستحق نہیں گردانا، لیکن حصول علم کے لیے یکسوہونے والوں کوز کو ہ دینے کی سفارش کی۔ اس کی علت یہی ہے کہ اسلام کی نظر میں تخصیل علم اور اس کے اندرامتیاز پیدا کرنے کے لیے جس قدر فراغت اور یکسوئی ضروری ہے، عبادت کے لیے اتی ضروری نہیں ۔ نیز اس لیے کہ عالم اپنی کشتی کو پارلگانے کی فکر میں ہوتا ہے، جبکہ باعمل عالم اپنے علم سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا تا ہے۔ بنا ہریں فقہائے اسلام کا فیصلہ ہے کہ مدز کو ہ سے دینی اور دنیاوی اہمیت کی عامل کتابیں اہل علم کے لیے خرید کرنا جائز ہے۔ چھ

ز کو ہ کیسے دی جائے؟

زكوة كيسوى جائے گى؟

'' زکو ۃ وہ اس طرح دیتے تھے''اس عنوان کے تحت فقہا کے دونظریے گزشتہ صفحات پر ذکر کئے گئے:

- ① فریبول کوا تنادیا جائے کہ تاعمر سوال کرٹنے کی حاجت ندر ہے۔
  - یا تادیاجائے کہ کم از کم سال بھر کے لیے انہیں کا فی ہو۔
  - 🦚 المعجم الصغير للطبراني، باب الألف من إسمه احمد ، ص: ١٦ــ
  - 🇱 الانصاف، كتاب الزكاة، باب ذكر اهل الزكاة، ج ٣، ص: ١٩٧\_

م تيسرا ذريعه زكوة ما المام ال

د کیفنا چاہے کہ ہر دوطریقوں میں کون ساطریقہ قابل عمل ہے۔خصوصاً آج کے دور میں جب کہ ان پڑمل درآ مد کے فیصلہ پرکوئی بھی اسلامی مملکت غور کرسکتی ہے۔ بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ ہر نظر بیا پنی جگہ معقول اور مناسب عمل کا میدان رکھتا ہے، اس لیے کہ عام طور پرغریبوں کی بھی دوشمیں ہیں:

ﷺ کی خوخ یب، صنعت وحرفت، تجارت وزراعت، یا کسی اور ہنر سے واقف ہوتے ہیں ، لیکن ضروری سامان جیسے اوزار، سرمایئ کا شتکاری کے وسائل اور دیگر ذرائع ان کے پاس بالکل نہیں ہوتے ۔ ظاہر ہے ان افراد کو اگر ان کے متعلقہ وسائل زکوۃ کی مدسے ایک مرتبہ حاصل ہو جا کیں تو نہ صرف یہ کہ ان کے تمام دکھ ورد کا مداوا ہوتا ہے بلکہ تا عمر دوبارہ زکوۃ لینے کی انہیں قطعی حاجت نہ ہوگی ۔ آئ کے دور میں عالم اسلام مدز کوۃ سے ایسے بڑے بڑے کی انہیں قطعی حاجت نہ ہوگی ۔ آئ کے دور میں عالم اسلام مدز کوۃ سے ایسے بڑے بڑے کا رضانے کھول کر بآسانی اس منصوبے پڑیل کرسکتا ہے۔ جہاں مختلف سامان یا اوزار تیار کے جا کیں اور ہنر مند گرغریب افراد میں مفت تقسیم کئے جا کیں ۔

کے الین اس کے برعکس غریبوں کی بڑی تعداداپا تبج ، نابینا ، عمر رسیدہ ، بیوہ ، یا کم عمر بیوہ ، یا کم عمر بیوہ ، یا کہ عمر بیوہ ، یا کہ عمر بیوہ ، یا کہ جول پر مشتمل ہوتی ہے۔ جو قطعی نا کارہ ہوتے ہیں۔ ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ سال بھر کے لیے کافی رقم ان کے حوالے کر دی جائے۔ یا اگر فضول خرچی یا لا پر داہی کا اندیشہ ہوتو ماہانہ یا ہر ہفتہ اس کے لیے بچھ وظیفہ مقرر کر دیا جائے ، جس سے ان کی گزر اسر ہو سکے۔

موجودہ زمانے میں خاص طور پراس طریقہ سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ یہ تقسیم میری اپنی دانست کا نتیج تھی الیکن حیرت اورخوشی اس دقت ہوئی جب میں نے حتابلہ کی بعض کتابوں میں بڑی صراحت کے ساتھ اس تقسیم کو درج پایا۔

چنانچیفلیة امنتنی اوراس کی شرح میں امام احمد بن خنبل مُشِینته کے حوالے سے کھا ہے کہ '' جس محض کے پاس ہزار دل کی جائیداد ہو، کیکن خرج اس سے زیادہ اور آ مدنی کم ہوتو اسے بفتدر ضرورت زکو قلینے میں مضا نَقتٰہیں ، ایسے افراد کے لیے امداد کا مناسب طریقہ ہیہ کہ اگر وہ صنعت کاریا ہنر مند ہوتو ان
کے لیے ضروری اوز اراور مناسب و سائل مہیا کردیئے جائیں ، تاجر ہوں
تو معقول سر مائے کا بندو بست کیا جائے ، لیکن اگر کوئی مفلس یا اپا ہے ہوتو
ایسوں کو ہر سال امداد دین ہوگی ، اس لیے کہ زکو قابھی آخر سال بسال
واجب ہوا کرتی ہے ۔ "

اور کی سطروں سے معلوم ہوا کہ زکو قاس کا نام نہیں کہ فقیروں کے ہاتھوں پر چند سکے رکھ دیئے جا کیں بلکہ زکو قدینے کا مثابہ ہے کہ لینے والا المداد پا کرخود کفیل بن جائے اور معیاری زندگی بسر کرنے کے لائق ہوجائے۔ چنا نچہ انصاف اور خیرامت کا تقاضا ہے کہ ہر آ دمی کومع اہل وعیال دو وقت کی روثی نصیب ہو۔ تن ڈھائنے کے لیے لہاس اور سر چھپانے کے لیے مناسب مکان اس کے پاس مہیا ہو، علامہ ابن جزم میشنی نے (انحلی) میں اور امام نووی میشنی نے اپنی کتاب (الجوع) میں اور بیشتر دوسرے علانے اپنے طور پراس اور امام نووی میشنی نے اپنی کتاب (الجوع) میں اور بیشتر دوسرے علانے اپنے طور پراس کی تائید کی ہے امام نووی میشنی فرماتے ہیں، ہر شخص کے حسب حال مناسب معیار زندگی .....جس کے بغیر آ دمی نقیروں کے زمرے میں شامل ہوتا ہے، چہ جائیکہ سکین جو فقیر سے قدرے بہتر ہوتا ہے، چہ جائیکہ سکین جو فقیر سے قدرے بہتر ہوتا ہے ۔.... ہے کہ اس کے اور اس کے اہل وعیال کے لیے میانہ روی کے ساتھ وردونوش لباس اور جملہ لوازم کے ساتھ رہائش کے لیے مکان مہیا ہو۔ پی

نی زمانہ بچوں کے لیے دینی وعصری تعلیم بھی اشد ضروری ہے، تا کہ آیندہ نسلیں جہالت کی تاریخ کے تقاضوں سے جہالت کی تاریخ ہو کیا ہے تقاضوں سے بحسن وخو بی عہدہ برآ ہو تکیں۔

اس میں شکٹ نہیں کہ فقہانے مسلمانوں کی بنیادی ضرورتوں کے تحت جہاں علوم و فنون کی تخصیل کا ذکر کیا ہے، وہیں مناسب دوالور معقول علاج کی ضرورت کا بھی احساس دلایا ہے، اس لیے کہ مریض کو بھاری کے رخم و کرم پر چھوڑ دینا انسانیت نہیں تھلی ہوئی مردم

مطالب اولى النهي، ج٢ ص: ١٣٦ ـ
 المجموع شرح المهذب، كتاب الزكاة، باب في قسم الصدقات ، ج٢ ص: ١٩١.

نيسرا ذريمه زكوة 💮 💮

كشى ب، حضور مَنْ الله كاارشاد ب:

''لوگو!علاج میں کوتا ہی نہ کرو، اس لیے کہ جس نے مرض پیدا کیا، اس نے اس

کی دواہمی پیدا کی ہے۔'

باری تعالیٰ کاارشادہے:

﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِ يَكُمُ إِلَى التَّهُلُكَةِ ﴾ (٢/ البقرة: ١٩٥)

"اورايخ باتھوں ايخ آپ کو ہلاکت ميں نہ ڈالو۔"

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِكُمْرَ عِيبًا ﴿ ٤/ النسآء: ٢٩)

'' اور آپس میں ایک دوسرے کو آل نہ کرو، بے شک اللہ تمہارے حال پر مہربان ہے۔''

نیز حضور مَالِیْنِمْ کاارشادے:

'' مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نداس پر زیادتی کرتا ہے، نداسے بے یارومددگار چھوڑتا ہے۔' کی مصیبت یا بیماری میں کسی کی مدونہ کر تابدترین اخلاقی جرم ہے۔ چونکہ ملکوں اور قو موں کا مزاج اور زمانے کے حالات بمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ اس لیے غریبوں کے لیے امداد کی ایسی کوئی حدمقر رئیس کی جاسکتی، جو ہر زمانے اور ہر ملک کے لیے کیساں قابل قبول ہو۔ بنا ہریں گزشتہ صفحات میں جو اعداد و شار پیش کئے گئے، ان کا مقصداس کے سوا کچھییں کہ معاشرہ پوری طرح بیدار رہاورد بگر مسائل کی طرح زکو ق کی ادائیگی میں کسی جمودیا خفلت کا شکار ندر ہے۔

#### ز کو ۃ کے اثرات

غریوں کی ہرمکنہ امداداوران کی پینکڑوں ضرورتوں میں زکو ہ کامعقول استعال فکرونظر کو یہ المحقول استعال فکرونظر کو یہ احساس دلاتا ہے کہ غریوں کے لیے ذکو ہوسالانہ اور مستقل امداد ہے، جسے یا

بخارى، كتاب الطب، باب ما انزل الله داءً الا انزل له شفاء، رقم: ٥٦٧٨؛ ابوداود، كتاب الطب، باب ما جاء في كتاب الطب، باب الرجل يتداوى، رقم: ٣٨٥٥؛ ترمذى، كتاب الطب، باب لا يظلم المسلم الدواء والحث عليه، رقم: ٣٨٥٠ ـ ﴿ بخارى، كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم، رقم: ٢٤٤٢...

کرفقیراورمکین، بھوک اورافلاس کی سرحدوں کوعبور کرسکتے ہیں۔ اپا بیج اور بے نوا آلام و مصائب کے مہیب غاروں سے نکل کرسکھ اور چین کی پرسکون وادی میں قدم رکھ سکتے ہیں اوراس کے سہارے بے روزگاراپنی بیکاری کے دنوں کوخیر باد کہہ سکتے ہیں۔

انسانی ضمیر کواس لمحہ سے زیادہ فرحت اور مسرت کب ہوگی؟ جس لمحہ پیار و محبت کے ہاتھوں مالی امداد پا کرکسی خاندخراب کا گھر آباداور کسی کا ٹوٹا ہوادل باغ باغ ہوجا تا ہے۔ آسیے! مصیبت کے مارے کسی ایسے فرد بشر کے ساتھ ہم بھی پچھ دور چلیں، جس کے قدم خربت اور افلاس کی تاریکی سے نکل کرفراخ دتی اور فارغ البالی کی طرف بڑھ در ہے ہوں، تاکہ محبت کا یہ لحجہ ہم بھی دیکھ سکیں۔

ید حضرت عمر بن خطاب دالفته بی -اسلام کے مایہ ناز فرزنداور ایک عظیم مملکت کے خلیفہ دوم، تیز دھوپ اور ٹھیک دو پہر کاوقت ہے، لیکن ایک درخت کے سائے میں فرشِ خاک پر لیٹے ہوئے ہیں۔ دور سے آنے والی دیہات کی ایک سیدھی سادی عورت قریب پہنچ کرخود حضرت عمر ڈلائن سے ان کا پید یو چورہی ہے اور پھرروانی میں کہنا شروع کرتی ہے، میں بال بچوں والی غریب دیباتی عورت بون، امیر المونین نے محد بن مسلمہ کوز کو ق کی وصولی اورتقسیم کے لیے ہمارے علاقے میں بھیجاتھا، وہ آئے بھی، مگر افسوس! انہوں نے ہمیں کچھ نہ دیا۔ خدا آپ کا بھلا کرے، میری آپ ہے بس اتن گزارش ہے کدان کے سامنے ہماری سفارش کردیں ،حضرت عمر ڈالٹھُؤ اینے غلام برفاسے محمد بن مسلمہ کو صاضر ہونے کے لیے کہدرہے ہیں۔عورت سہم جاتی ہے، کہتی ہے، انہیں بلانے کی بجائے کسی سے کہلوا دیں۔ یا خودمیرے ساتھ بنفس نفیس چلنے کی زحت فرمائیں، اس طرح شاید میرا کام بن جائے، گویا اسے ڈر ہے کہ کہاں ایک تحصیلدار اور کہاں ایک دیہاتی عورت؟ اٹنے بڑے مرتے کا آ دمی کب سی کو خاطر میں لاسکتا ہے؟ شیکن اب تک عورت کو بیعلم نہ تھا کہ یہی حفرت عمر ہیں، حفرت عمر اسے تعلی دیتے ہیں، استے میں گھ بن مسلمہ آ جاتے ہیں اور امیرالمونین السلام علیم که کرایک طرف زمین پربیشه جاتے ہیں، تب کہیں عورت کومعلوم ہوتا

#### ر تيسرا نريعه زكوة ميسرا نريعه زكوة ميسرا

َ ہے کہ حضرت عمر ڈکاٹھنڈ بھی ہیں۔حضرت عمر دلیاٹھنڈ بڑے درد بھرے کہیے میں کہنا شروع کرتے ہیں:

'' محمد بن مسلمہ! خدا گواہ ہے، میں نے تہہارے بارے میں پورا پورا اطمینان کر لینے کے بعداس منصب کو تہہارے حوالے کیا تھا۔ گرافسوں! نتیجہ برعس نکلا، بھلا بتاؤکل خدا اس عورت کے بارے میں پوچھے گاتو تم یا میں کیا جواب دیں گے۔ محمد بن مسلمہ آبدیدہ ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، خدانے اپ نئی مثالی کیا ہوار نبی نے خلیفہ اول ابو بکر صدیق رائی گئی کو یہ ذمہ داری سونی اور اب یہ ذمہ داری میرے سرآئی، میں نے تہہیں کچھ سوچ کر اس مقام پر فائز کیا، یا در کھو! آیندہ اگراس منصب پررہ ہا ور تہباری گرراس عورت پر ہوتو اس مقام پر فائز کیا، یا در کھو! آیندہ اگراس منصب پررہ ہا ور تہباری گرراس عورت پر ہوتو اس مال ہمرے لیخ ترج دینے کے ساتھ گزشتہ سال کا خرج بھی ضرور دو، لیکن گھرو، نہ جانے تہبارا گزرک ہو؟ پھر آپ نے ایک اور نئی ، پھھ ٹا اور روغن منگوا کرا سے مرحمت فر ما یا اور کہا کسی قافلے کے ساتھ خیبر چلی جاؤ، جہال تہا را گھر ہے، ایک ضرورت کے تحت میں بھی خیبر کسی قافلے کے ساتھ خیبر چلی جاؤ، جہال تہا را گھر ہے، ایک ضرورت کے تحت میں بھی خیبر آب ہوں ..... اگلے روز جب آپ وہاں پنچے تو آپ نے اسے مزید دو اونٹنیاں عطا آرہا ہوں ..... اگلے روز جب آپ وہاں کینچ تو آپ نے اسے مزید دو اونٹنیاں عطا فرہائیں اور دوز مرہ کی ضرورت کے لیے اور بھی کچھ سامان اسے دیا۔ پا

ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حضرت عمر دلالٹنڈ کی کتاب زندگی کا بیالیک واقعہ ہماری کس طرح رہنمائی کرتا ہے۔ بیواقعہ بتا تا ہے کہ مسلمان حکمرانوں کورعایا کے دکھ درد کا احساس کس قدر بے چین کردیتا ہے۔

اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ غریب طبقہ کو معاشی بحران سے نجات ولانے کی اگرکوئی گارٹی یا طبانت دی جاسکتی ہے تواس میں شک نہیں کہ وہ صرف زکو ق کے ذریعہ دی جا سکتی ہے۔ اس لیے کہ بہی وہ مستقل المراد ہے۔ حس کے بروقت ند ملنے پرغریبوں کو حاکم وقت کے سامنے فریاد کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے۔

نیزیبی معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت عمر رہا النی بھی اس بات کے قائل منے کہ زکو ۃ

<sup>🐗</sup> كتاب الاموال، باب قصة عمر مع اعرابية شكت اليه محمد بن مسلمة في الصلغة ص:٩٩٥\_

گ تیسرا ذریمه ز کوة \_\_\_\_\_\_

اتن دین چاہیے جو لینے والے کوآ سودہ اور بے نیاز کردے اور بید حضرت عمر ر النائی کی ذاتی اختر اع نہیں تھی، آپ کو یقین تھا کہ بیطرزعمل ان کے صبیب منگائی کا اور ان کے پیش رو حضرت صدیق اکبر ر النائی کا لیندیدہ طریقہ تھا۔

ز کو ۃ اور ٹیکس

ز کو ق کی فراہمی اور اس کی تقلیم کا اسلامی نظام، عدل و مساوات ، حکمت عملی اور مآل اندیثی کا بے نظیر مرقع ہے۔ جس کے دسویں جصے تک رسائی کسی جدید سے جدید معاشی نظام کے لیے بعیداز قیاس ہے، لیکن کس قدر ستم ظریفی ہے کہ موجودہ ذیانے کے کسی معاشی فلفے کو محض اس لیے مرعوبیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ اس پر یورپ کی چھاپ گلی ہوتی ہے جب کہ اس کی تہدیل خرائی اور تاکامی کے سیاہ داغ پڑے ہوتے ہیں۔

تیکس کی مثال جمارے سامنے ہے۔ جوز کو ق کے مقابل ایک نظام ہے جس کی داغ بیل یورپ میں بڑی ، تاریخ شاہد ہے کہ اقوام عالم اور قدیم یورپ میں عرصے سے اس کا رواج رہا ، کیا واج کو اور کی کہ اور کی کہ ان کو قاور کیکس کے درمیان جوفر ق ہے اور کون سانظام ، عوام کے جذبات کو ایک کرنے کی کہاں تک اہلیت رکھتا ہے۔۔۔۔۔ ایک سرسری جائزے سے اس کا بخو فی انداز ہ کیا جاسکتا ہے۔۔

زکوۃ کی خصوصیات ہیں سب سے نمایاں اور پراٹر خصوصیت ایمان اور احتساب
 کاوہ جذبہ ہے جس سے موجودہ حکومت کا ظالمانہ یاعا دلانہ بھی فیکس پورے طور پرمحروم ہیں،
 بلکہ ذکوۃ کے برعکس ان میں ناراضکی گرانی اور بددلی کا عضر نمایاں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ بیہ
 ہے کہ فیکس دینے والا بیعقیدہ نہیں رکھتا کہ بیٹیکس خدا کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے اور اس پر اسے اسے اجر ملے گا، بلکہ وہ بیجا نتا ہے کہ بیٹیکس لگانے والے اس کے جیسے انسان ہیں اور شایداس سے بھی زیادہ فتی اور تیج ہیں، پھر اس سے حاصل شدہ آ مدنی زیادہ تر رنگ رایوں پر اپنے اقتدار کے مفاد پرخرج ہوتی ہے۔ مزید اقتدار کے مفاد پرخرج ہوتی ہے۔ مزید برت اس ان فیکسوں کے مفاد پرخرج ہوتی ہے۔ مزید برت س ان فیکسوں کے ساتھ افہام و تفہیم کی قوت کی بجائے جرمانے کی دھمکیاں ، مزائیں اور

ئى تىسرا درىمە زكۈة

ُخشک و سخت قوانین ہوتے ہیں جن ہے عوام میں ناراضگی اور بے چینی بڑھتی جاتی ہے۔ ز کو ۃ اور ٹیکس کے درمیان دوسرانمایاں فرق بیہے کہ ز کو ۃ وولت مندوں سے لے کروہیں کے غریبوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے، لیکن اس کے بالقابل شخصی یا عوامی حکومتوں کے شیکسوں کی سب سے بڑی خرابی ہیہ کہ بیٹیکس زیادہ تر متوسط طبقے اورغریوں سے زیادہ وصول کئے جاتے ہیں اور مالداروں اور کھاتے بیتے لوگوں کی طرف لوٹا ویے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہرکوئی و کھ سکتا ہے کہ بیدولت جوکسانوں کے گاڑھے بیپنے کی کمائی اور مردوروں ، کاریگروں اور تاجروں پراگائے گئے تیکس سے حاصل ہوتی ہے، انتہائی بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ گورنروں، وزیروں اوران کے شاہانہ ٹھاٹ باٹ پرلٹا دی جاتی ہے۔ اس سے جو باتی بچتا ہے، وہ راجدھانیوں کی نوک ملک سنوار نے ، سڑکوں کو کشادہ کرنے ، ٹاؤن اور پارکوں کو بنوانے برخرچ کیا جاتا ہے، تا کہ راج سنگھاس پر بیٹھنے والوں، ان کے درباری خوشامد بول اور مزدوروں اور غریوں کا استحصال کر کے مالدار بننے والوں کی آ تکھیں ٹھنڈی ہوں الیکن دوسری طرف اس عیش وعشرت سے کوسوں دور گندی بستیوں اور بوسیده جھونپر ایوں میں وہی محنت کش مز دورموت وحیات کی کش مکش میں گرفتار ہوتے ہیں، جن کے نحیف و تا تو ال کا ندھوں پر بھاری بھاری ٹیکس لا دکر عیش وعشرت کے ان محلوں کی تغیر ہوتی ہے۔اس لحاظ سے موجودہ عیکسوں کی اس سے زیادہ بہتر تعریف اور کیا ہوسکتی ہے كەربىتكى غرىبول سے كے كراميرول كودے دياجا تاہے۔

غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ذکو ہ کی روح خداکا خوف واطاعت اور غریبوں کے حال پر شخواری اور شفقت ہے، جب کہ ان ٹیکسوں میں خداکی معصیت، دل کی تخقی ،صد سے بردھی ہوئی حرص اور غریبوں کی ضرور توں اور ان کے فقر و کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی زبردست خواہش ہے۔ ذکو ہ کا نتیجہ بید کلتا ہے کہ اس سے ہمدردی و مخمواری کی روح عام ہوتی ہے، معاشرے میں خوشحالی نظر آتی ہے، مالوں میں برکت اور دلوں میں الفت پیدا ہوتی ہے۔ ایک دوسرے پراعتا داور بھروسے کی فضا قائم ہوتی ہے، کیکن ذکو ہ کے الفت پیدا ہوتی ہے۔ ایک دوسرے پراعتا داور بھروسے کی فضا قائم ہوتی ہے، کیکن ذکو ہ کے

گ تیسرا نریمه زگوهٔ میسرا

سواد وسری سب چیز ول میں ان اوصاف میں سے کیجھ بھی نہیں پایاجا تا۔ مقا می تقسیم میرز ور

حضرت معاذین جبل والفنظ کی روایت گزر چکی ہے کہ رسول اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا پی کے کو یمن روانہ کرنے سے قبل ہدایت فر مائی تنبیء وہاں کے مالداروں سے زکو ہ وصول کرو، اور وہیں کے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرد۔

اس ارشاد کے بموجب حضرت معافر والفئے نے یمن والوں سے زکو ہ وصول فرمائی اور چن چن چن کر کی ہ وصول فرمائی اور چن چن کر کین کے غریبوں میں اسے تقسیم فرمایا اور تاحیات نہ صرف اپنا معمول بنالیا، بلکہ اپنے بعد والوں کے لیے بید ستور قرار دیا کہ ''ترک مشقر کرنے پر عشر اور ذکو ہ کی رقم ، نئے مشقر سے وصول کی جائے گی اور وہیں کے غریب باشندوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ ﷺ

ابو جیفہ کہتے ہیں کہ حضور مُثَاثِیْنِ کے تحصیلدار ہماری بستی میں آئے ، بالداروں سے زکو ۃ لے کرانہوں نے وہیں غریبوں میں تقسیم کر دی۔ میں پتیم تھا اس لیے مجھے ایک اذمنی ملی۔

اس تاكيد كانتيجة تفاكه حضرت عمر الأنتؤك دورخلافت ميس آب كتحصيلدار باتحد

نيل الأوطار، كتاب الزكاة، باب الحث عليها والتشديد في منعها، ج٤ ص: ١٢٢ـ
 کتأب الاموال، باب قسم الصدقة في بلد ها وحملها الى بلد سواة، ص: ٥٩٥ـ

🖟 تيسرا ذريعه زكوة 🥏 (68)

آئیں لائھی اور کندھے پروہی بور بیر کھے واپس آتے ، جوز کو قاکی وصولی کے لیے رواگی

کے وقت وہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔حضرت سعید بن میں بیٹ و بیل تقسیم کی ،
معاذر اللہٰ کے بارے میں بتایا کہ بنوسعد یا بنو ذبیان کی زکو قانہوں نے و بیل تقسیم کی ،
اور خالی بوریہ لیے واپس آئے ۔ (ص ۹۹ ۵) دورِ فاروقی کے ایک تحصیلدار یعلیٰ بن
امیہ کے ساتھیوں کا بیان ہے کہ ہم درہ لیے زکو قاکی وصولی پر نکلتے اور وہی درہ لے کر گھر لوٹے ۔ (ص ۵۱ م)

ادر یہی روش جس کی تلقین ، ارشادات نبوی، خلفائے راشدین کی سیرت اور صحابہ و تابعین کے فقادیٰ میں جابجا موجود ہے، عرصہ دراز تک بنو امیہ کے خال خال تحصیلداروں میں موجود تھی۔

چنانچ حضرت عمران بن حصین والفیئ سے روایت ہے کہ زیاد بن ابیہ یا کسی اور اموی حاکم نے آپ کو حصیلدار بنا کر کسی علاقے میں بھیجا، جب آپ لوٹ کر والیس آئے تو حاکم نے حمرت سے سوال کیا، کیوں! وصول شدہ مال کہاں چھوڑ آئے؟ حضرت عمران نے اس لیج میں فرمایا، تو کیا تم نے مال جمع کرنے کے لیے مجھے بھیجا تھا۔ (سنو!) جہاں سے حضور مَالِيُّ اِلَّمْ نے زُلُو ق کی وصولی کا تھم فرمایا تھا، میں نے وہاں سے وصول کیا اور جس جگہ تھے مکا تھے مور میا تھا وہیں میں نے تقدیم کردیا۔

ذکو ہ کے اس طریقہ تقسیم کی تائید کرتے ہوئے ابوعبیدنے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ پڑوس اور ہم وطنی کی وجہ سے ہربہتی کے غریب اس بہتی کے مالداروں کے زیادہ مستحق ہیں۔

ادرا گربستی والوں کی ضرورت بھی ،کیکن محض نا دانستگی میں تحصیلدار نے وہاں کی

ابن ماجه، الوداود، كتاب الزكاة، باب في الزكاة هل تحمل من بلد الى بلد، رقم: ١٦٢٥؛ ابن ماجه،
 كتاب الزكاة، باب في عمال الصدقة، رقم: ١٨١١؛ نيل الاوطار، كتاب الزكاة، باب تفرقة
 الزكاة في بلدها ومراعات المنصوص، عليه لا القيمة وما يقال عند دفعها، ج٢ ص: ١٥٦\_

🕸 كتاب الاموال، باب توزيع عمال عمر الصدقات على فقراء بلدها، ص: ٩٨ ٥\_

گ تیسرا نریعه زگوة می از ۱69 می

ز کو ق کہیں اور پہنچا دی تو ز کو ق کی رقم دوبارہ ای بستی میں لوٹا دی جائے گی۔ چنا نچے سعید بن جبیر مُصَافِیّة کا بھی فتو کی تھا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز مُصَافِیّه اسی پڑمل کرتے تھے۔ (ایسنا)

# ہمہ گیرساجی کفالت

ز کو ق کے سلیلے میں اسلام کی متعدد اصلاحات کا مطالعہ اس بات کا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ غریبوں کے لیے منظم اور جماعتی طور پراگر کوئی نظم ہوسکا تو وہ بہی زکو ق ہے۔ جس کی جمع تقسیم کا سارا کام ذاتی اور اختیاری خیرات کی بجائے حکومتی سطح بھل میں آتا ہے اور جس کی برکتوں کا بیعالم ہے کہ بے شارغریب کھانا، کپڑا اور سرچھپانے کی جگہ پاتے ہیں۔ بیاروں کو دوائیں اور طرورت مندوں کو ضروریات کی چیزیں مل جاتی ہیں اور اس طرح غریبوں اور مظلموں کی پوری سبتی سکھ چین کا سائس لیتی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ وہ افراو بھی اس ہے مستفید ہوتے ہیں جو اسلامی مملکت میں پناہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ کس معاشرے یا پوری برادری کی اس گہرائی اور گیرائی کے ساتھ پورٹ اور کفالت، اسلام کی اعلیٰ ترین خصوصیت ہے، جس کی طرف اسلام نے نہ صرف پیش قدمی کی، بلکہ نظریہ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نظیریں بھی پیش کیس اور ساتھ کی فود فرضی یا مفاد پر تی آجے دنیا خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ اسلام نے جو پچھ کیا، پورے خلوص، للہیت اور انسانیت کے ساتھ کیا، بورے خلوص، للہیت اور انسانیت کے ساتھ کیا، جبکہ اس کے برعکس جس نے اس مسئلے کو ہاتھ لگایا، کوئی نہ کوئی خود فرضی یا مفاد پر تی

<sup>🗱</sup> كتابُ الزكاة، باب في اخراج الزكاة من بلد الى بلد ، ج ١ ص: ٢٨٧ ـ

مر تیسرا ذریعه زکوه 💎 💮 📆

آس کے مدنظررہی، پھر توجہ کی بیز حت اس وقت گوارا کی گئی، جب ان کے خلاف تحریکیں چلائی گئیں، انقلاب کے نعرے بلند کئے گئے، یہاں تک کہ جنگ کے شعلے بھڑ کائے گئے، یہاں تک کہ جنگ کے شعلے بھڑ کائے گئے، تب انہیں احساس ہوا کہ انقلاب ناگزیر ہے اور مسئلہ کاحل تلاش کرنے کے سواچار ونہیں۔ چنانچہ یورپ کی طرف سے کسی ساجی کفالت یعنی افرا دی پرورش کا سب سے پہلاسر کاری اعلان ہمیں اس 19ء کے اٹلانک چارٹر میں نظر آتا ہے، جو در اصل انگلتان اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کامشتر کہ بیان تھا، اس بیان میں اس فیصلے کو دہرایا گیا تھا کہ

"سان کی مشتر کہ باڈی اپنے افراد کی کفالت اور گلبداشت کی ذمد دارہے۔" گلا حجرت یہ کہ کہ ان کی آئی کھیں آج کھلیں ، جبکہ اسلام نے صدیوں پہلے افراد کی اجتماعی سر پرت کے کمای ہے کئے اور اس کے لیے پورا ایک نظام ہر پا کیا۔ مزید حجرت اس بات پر ہوتی ہے کہ بعض اہل قلم تمام تر تر قیات اور فتح وظفر کا سہرا بس پورپ کے سر باندھنا چاہتے ہیں ، لیکن اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ اور روایات پر منوں مٹی ڈال کر آگ باندھا چاہتے ہیں ۔ اس قسم کا بس ایک نمونہ بطور مثال ہم یہاں پیش کرتے ہیں :

۱۹۵۲ء میں یورپ کے مختلف ملکوں کی ایک انجمن نے''ساجیات' کے موضوع پرایک کانفرنس منعقد کی ، کانفرنس کے صدر کی حیثیت سے مسٹرڈ انیل ایس جارج نے ساج کی بدلتی ہوئی ذرمہ داریوں پرتقر ہر کرتے ہوئے کہا:

''قدیم زمانے میں ساخ کاغریب طبقہ بھیک مانگنے اور خیرات جمع کرنے پرخود کو مجور پاتا تھا۔ اس لیے کہ ان کی کفالت اور سرپرت کا اجتماعی نظم نہ تھا، ہاں ستر ہویں صدی میں اس راہ بیں پہلاقدم بیا شایا گیا کہ لوگوں نے اپنے طور پرجگہ جگہ انجمنیں بنا کیں اور محلّمہ محلّم غریبوں کو امداد بہم پہنچائی۔''

غور سیجئے کہاس زبردست مغالطے اور فریب کی اصل علت اسلامی تاریخ اور اس کے نظام زکو ہ سے جہالت کے سوااور کیا ہوسکتی ہے؟ جبکہ گزشتہ صفحات پر تفصیل سے بتایا جا چکا ہے کہ ساج یا افراد کی کفالت اور سر پرستی کا اجتماعی نظم ستر ہویں صدی سے بہت پہلے اور

<sup>🗱</sup> سماجي كفالت: ص: ١٣٦ـ 🍪 حلقه الدراسات الاجتماعيه، ص: ٢١٧\_

ي تيسرا نريه زكوة \_\_\_\_\_\_

لوگوں کی نجی انجمنوں سے کہیں زیادہ منظم اور اعلیٰ پیانے پر اسلام کر چکا ہے اور اس کو فرض کا درجہ دیکر دین وایمان کے لیے اشد ضروری بتایا ہے۔ مسٹر جارج نے آگے چل کر کہا:

'' فریوں کی امداد کے قدیم اور جدید طریقوں کا مواز نہ کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امداد کا موجودہ طریقہ بڑی صدتک تسلی بخش اور کھمل ہے، اس لیے کہ پہلے کی بہنست آج کا ساج صرف فریوں کی امداد نہیں کرتا، بلکہ ان کے سوابا تی افراد کو بھی امداد پہنچا تا ہے اور رنگ ، نسل یا فہ ہب کا لحاظ نہیں کرتا، لیکن یہ بھی نہ بھمنا چاہیے کہ آج کا ترقی یا فتہ معاشرہ آئے کہ بند کر کے ہرکسی کی مد کر دیتا ہے، بلکہ اس کے بچھا صول اور ضا بطے ہوتے یہ بیں، جس کی وہ تخت سے پابندی کرتا ہے۔

- چنانچه وه د کیمتا ہے کہ لینے والا واقعی مستحق ہے پانہیں۔
- دوسرے وہ جو پچھ دیتا ہے اسے امداذ نہیں ، بلکہ تعاون سجھتا ہے، تا کہ لینے والاخود
   کوفر و تر نہ سجھے۔
- (اینا)
  دربدری شور سے بیک تعاون وہ کچھاس طرح کرتا ہے، جس کی وجہ سے لینے والے کو دربدری شوکر بین بیں کھائی پڑتیں، خبتی شرم ونگ کا اسے کوئی احساس ہوتا ہے۔ (اینا)
  مسٹر جارج کے ان تازہ انکشافات کو پڑھنے والا اگر اسلامی تاریخ سے تاواقف ہے تو وہ شوق سے اسے انکشاف کہ سکتا ہے، لیکن ہم الیا سجھنے سے قاصراس لیے ہیں کہ زکو ق سے متعلق اسلامی تعلیمات کا تھوڑا سا مطالعہ کرنے والا بھی سجھ سکتا ہے کہ یورپ، اسلام کے ساجی نظام کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ چنانچہ ہم اچھی طرح جانے ہیں کہ شریعت کی رو سے بیائی نظام کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ چنانچہ ہم اچھی طرح جانے ہیں کہ شریعت کی رو سے بدایک طے شدہ حق ہے اور حق بھی ایسا کہ دینے والا لینے والے پرکوئی احسان ہیں جتلا سکتا، خاسے کی قشیم اور اس کا سارانظم سکتا، خاسے کی قشیم اور اس کا سارانظم حکومت کرتی ہے۔ ہرکم آ مدنی اور ناکائی آ مدنی والا اس کا ستی ہے اور محض اس ایک ذریعہ سے اسلام غریوں کو بالکلیے ذائل کرتا ہے اور انہیں مالداروں سے قریب کرتا ہے اور اب ہمیں سے بہتر ساجی نظام بس خواب میں نظر آ سکتا ہے۔

ر تيسرا ذريعه زكوة (172) م

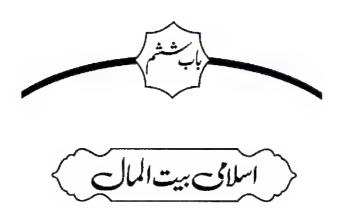

☆..... رواداری نه..... جوابد بی کاتصور



#### چوتھاذ ربعہ....اسلامی بیت المال

ز کو ہ۔۔۔۔جیسا کہ پہلے بتایا گیا۔۔۔۔۔اسلام میں غربی کا تیسرااور مالی اعتبارے پہلا علاج ہے، لیکن قدرے اضافے کے ہماتھ کہا جاسکتا ہے کہ اسلامی حکومت کا سرکاری خزانہ جس کی ایک مستقل آ مدنی زکو ہ ہے، اپنے دیگر مستقل ذرائع کے ساتھ، غربی کو ہٹانے کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے، بیاس لیے کہ اسلامی حکومت کی جملہ املاک اور بیت المال کے بتمام ذرائع محتاج اور بے کس افراد کے لیے وقف ہوتے ہیں فصوصاً ایسے حالات میں ان کا استعمال ناگزیر ہوجاتا ہے۔جبکہ زکو ہ کی مدان کے لیے ناکانی ہوتی ہے اور ان کی ضرورت بدستور باتی رہتی ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ زکو ہ کے مصارف مخصوص ہوتے ہیں اور بیت المال کے دیگر ذرائع سے دوسرے لوگ بھی فیضیا ہو سکتے ہیں۔ جبیبا کہ قرآن یاک میں ہے:

(مَا اَفَاءَ اللهُ .....) (٥٩/ الحشر:٧)

''جو مال الله نے اپنی پغیر کوبستیوں والوں سے دلوایا وہ الله اور پغیراور ان کے قرابت داروں اور تیبیوں اور مسافروں کے لیے ہے، تا کہ جو لوگتم میں دولت مند ہیں بیرمال ان ہی میں ندھومتار ہے۔'' ﴿ وَاعْلُمُوۡۤ اَکْماً ..... ﴾ (۸/ الانفال: ۱٤)

'' اور جان لو کہ جو شے کفار سے بطور غیمت تم کو حاصل ہوتو اس کا تھم ہیہ ہے کہ کل کا پانچواں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے اور ایک حصہ سیتیموں کا اور ایک خصہ مسافر دس کا ہے۔''

اس میں شک نہیں کہ اسلامی تعلیمات کے ماہرین نے زکوۃ کے استعال میں سخت احتیاط کی تاکیدی ہے اور اس بات کی اجازت نہیں دی کہ زکوۃ یا اس کی معمولی می رقم فوجیوں کی شخواہ یا کسی اور مدمیں خرچ کی جائے ، البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ اگر حکومت کے پاس دوسرا بجٹ نہ جواور صرف ذکوۃ کے بجٹ میں روپیہ موجود ہوتو اس صورت میں ذکوۃ کے

اسلامی بیت المال \_\_\_\_\_\_\_

جبٹ سے حسب ضرورت قرض لیا جائے گا اور بعد میں اسے لوٹا دیا جائے گا اور اگر کسی مسلمان کوکوئی ضرورت ہو،اور بیت المال میں زکو ق کی رقم نہ ہوتو امام کوچاہیے کہ خراج کی مد سے اس کی امداد کرے اور اسے قرض شار نہ کرے،اس لیے کہ بیکہا جاچکا ہے کہ خراج اور اس قبیل کی دیگر رقمیں مسلمانوں پر بھی خرج کی جاسمتی ہیں۔

﴿ يَخَارَى اور مسلم فَ حَضُور مَنَا تَنْزُمُ كَايِدار شَادُقُلَ كِيابِ كَرَاّ بِ مَنَا تَنْزُمُ لِيا: ( (أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُسُلِم مِنُ نَفْسِهِ مَنْ تَوَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ تَوَكَ دَيْنًا أَوْضِياعًا فَإِلَى وَعَلَى ) عَلَيْ

''ہر مسلمان کا (حقیقی ) سر پرست میں ہوں، یا در کھو، جس نے تر کے میں دولت چھوڑی وہ اس کے وارث کی ہوگی ، کین جواس حال میں مرا کہ اس کے ذمہ قرض ہے، یا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کی کفالت ادر گلہداشت میر ہے ذمہ ہوگی۔''

امام احمد سیسیات نے اپنی مسند میں مالک بن اوس سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر دلافیز تین باتوں برعمو ماقتم کھاتے تھے:

- 🛈 خدا كانتم إنه بيت المال ميراب، ندكس اوركا \_
- 2 بخدااسب مسلمان اس مال مين برابر ك شريك بين -
- ندا کی شم! اگرزندگی نے میراساتھ دیا تو میں صنعاء (یمن کے ایک شمر) کی بہاڑی پرموجود چروا ہے کواسکاحق پہنچاؤں گا۔ بقول امام شعرانی میشائیہ:

" حضرت عمر والنفيز كابيا اثراس حقيقت كوواضح كرتا ہے كہ حاكم وقت اور رعايا ميں

باب (النبي أولى بالمُورِينَ مِنْ انفيسهم) رقم: ٤٧٨١؛ مسلم، كتاب الفسير سورة الأحزاب، باب من النبي أولى بالمُورِينَ مِنْ انفيسهم) رقم: ٤٧٨١؛ مسلم، كتاب الفرائض، باب من تبرك مالاً فلورثته، رقم: ٤١٥٩؛ ابوداود، كتاب الخراج والفئ والأمارة، باب في قسم الفئ، وقم: ٢٩٥٦؛ ترمذي، كتاب الفرائض، باب ما جاء في من ترك مالاً فلورثته، رقم: ١٩٠٩؛ ابن ماجه، كتاب البيوع، والجدل، رقم ٤٤؛ دارمي، كتاب البيوع، باب في الرخصة في الصلاة عليه، رقم: ٤٥٩٤؛ نسائي، كتاب الجنائز، باب الصلاة على من عليه دين، وقم: ١٩٩٩؛ مستد احمد: ٣/ ٣١١، رقم: ١٣٩٤٤.

السلامس بيت العال \_\_\_\_\_\_

کوئی فرق نہیں اور ہرمسلمان بیت المال سے امداد کا حقد ارہے۔ (نیل الاوطارج ۸۹س۸۹)

رواداري

پھر سے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بیت المال سے غریب مسلمان ہی نہیں مستفید ہوتے، بلکہ ان کے علاوہ وہ غیر مسلم جوذی کہلاتے ہیں اور اسلامی زندگی کے زیر سایہ زندگی گزار نے کا عہد کئے ہوتے ہیں، ان کا بھی تق ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے بیت المال سے فیض یاب ہوں۔ چنانچہ ام پوسف میشید نے کتاب الخراج میں حضرت خالد بن ولید رخال فیض یاب ہوں۔ چنانچہ ام پوسف میشید نے کتاب الخراج میں حضرت خالد بن ولید رخال فی سے اس معاہدے کو بعینہ نقل کیا ہے۔ جو ان کے اور جیرہ کے باشندوں کے درمیان عراق میں ہوا تھا۔ جیرہ کے بید باشندے عیسائی تھے، یہ سیاس معاہدہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ تنگدی ، بیاری یا بڑھا ہے کے خلاف مسلمان اس قوم کے ساتھ کممل تعاون کی ذمہ داری اپنے اوپر عائد کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں اپنی نوعیت کی پہلی ساجی گارنی تھی ، جو اسلامی تاریخ میں اپنی نوعیت کی پہلی ساجی گارنی تھی ، جو اسلامی تاریخ میں اپنی نوعیت کی پہلی ساجی گارنی تھی ، جو اسلامی برقر ارر ہے کو پیند کیا تھا۔

اسلامی رواداری کا آئینہ دار بیرمعاہدہ حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹٹؤ کے ان الفاظ میں قلم بند کیا گیا۔اس کی ایک دفعہ ذیل میں درج ہے:

''اسلامی افواج کے سالار کی حیثیت سے میں اقر ارکرتا ہوں کہ چرہ کا جو باشندہ بڑھا ہے، بیاری یا کسی اور وجہ سے اس حد تک معذور ہو جائے کہ اسے بھیک مانگنا پڑے تو اس سے وصول کیا جانے والا جزیہ (سالانہ فیکس) معاف کر دیا جائے گا اور اس کے افراجات ، اس طرح اس کے اہل وعیال کی جملہ ضروریات، بیت المال سے پوری کی جائیں گی، بشرطیکہ یہ شخص دارا لاسلام میں اپنی سکونت برقر ار رکھے، لیکن اگر بہ شخص دارالاسلام سے نگل کرکسی ایسے علاقے میں آباد ہوا، جن سے ہم برسر پریکار ہوں تو ہم اس کی کفالت اور فلہداشت سے بری ہوں گے۔

<sup>🗱</sup> كتاب الخراج، قاضي ابو يوسف فصل في الكنائس والبيع والصلبان، ص: ١٤٤ـ

اسلامی بیت المال می ا

اس معاہدہ پڑھل درآ مدخلیفہ اول حضرت ابو بکرصدیق ڈگاٹھؤ کے زمانے میں ہوا اور اس وفت موجود صحابہ ڈکاٹٹؤ میں سے کس نے اعتراض نہ کیا، جومتفقہ فیصلہ ہونے کی دلیل ہے۔

"(سنو) تم میں سے جوکوئی زیادہ عرصے تک زندہ رہے گاوہ اپنے اردگرد بہت سارے جھڑے اور طرح طرح کے اختلافات دیکھے گا، کیکن ایسے وقت اس کا کام بس یہ ہونا چاہیے کہ وہ میری سنت اور میرے راست باز خلفا کے اوصاف اور سید ھے طریقے کو مضبوطی سے تھام لے اور اس پر عمل کرے۔"

خلیفه کراشد حضرت عمر بن عبدالعزیز توسید نے بھرہ کے حاکم حضرت عدی بن ارطاۃ کوایک خط لکھااور تاکید فرمائی کہ اس میں درج کئے گئے تمام ضابطوں کی پوری پوری تعمیل کی جائے۔ جب یہ خط بھرہ پہنچا تو اس کی اہمیت کے پیش نظر حاکم وقت نے عوام کے سامنے اسے پڑھ کرسنایا، اس میں تحریرتھا:

ابوداود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم: ٢٠٧، ترمذى، كتاب العلم، باب ما جاء فى الأخذ بالسنة وإجتناب البدعة، رقم: ٢٦٢٧؛ ابن ماجه، كتاب السنة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، رقم: ٢٤٠ سنن الدارمى، المقدمه باب اتباع السنة، رقم: ٩٥٠ مسند احمد: ٤٢٦/ ٢٦١ ، رقم: ١٦٦٩٢.

اسلامی بیت العال \_\_\_\_\_\_\_

''اپی علمداری میں تلاش کرو، تہہیں کہیں ایسے ذمی نظر آئیں گے، جو کمزور اور اپنج ہوں گے، تہمارا فرض ہے کہ بیت المال سے حسب ضرورت ان کا روزیند مقرر کرو، اس لیے کہ جمعے معلوم ہوا ہے کہ امیر المونین حضرت عمر بن الخطاب رفائین نے ایک بوڑ سے اندھے کو بھیک ما نگتے دیکھا آپ نے اس کا کندھا پکڑ کر بوچھا، تو کس اہل کتاب ہے ہے، اس نے کہا، اس نے کہا، میں یہودی ہوں، آپ نے بوچھا، پھر بھیک کیوں ما نگ رہا ہے۔ اس نے کہا، اس نے کہا، میں یہودی ہوں، آپ نے اور جھے میں ادائیگی کی سکت نہیں ۔ حضرت عمر رفائی خوداس کا جھے سے جزید طلب کیا جارہا ہے اور جھے میں ادائیگی کی سکت نہیں ۔ حضرت عمر رفائی خوداس کا ہم سے جزید ہوئی کھا اور کی جوانی سے جھے مقار کردو، اور اس سے جزید نہیں کو باز بھیجا اور تھم دیا کہ اس کی حالت دیکھوا ور اس کے لیے پچھ مقر رکردو، اور اس سے جزید نہیں انہیں تھوکر کھانے کے بات نہیں کہ ان لوگوں کی جوانی سے ہم فائدہ اٹھا کیں اور بردھا ہے میں انہیں تھوکر کھانے کے لیے چھوڑ دیں۔ ایکھی میں انہیں تھوکر کھانے کے لیے چھوڑ دیں۔ ایکھی میں انہیں تھوکر کھانے کے لیے چھوڑ دیں۔ ایکھی میں انہیں تھوکر کھانے کے لیے چھوڑ دیں۔ ایکھی میں انہیں تھوکر کھانے کے لیے چھوڑ دیں۔ ایکھی میں انہیں تھوکر کھانے کے لیے چھوڑ دیں۔ ایکھی میں انہیں تھوکر کھانے کے لیے چھوڑ دیں۔ ایکھی میں انہیں تھوکر کھانے کے لیے چھوڑ دیں۔ ایکھی میں انہیں تھوکر کھانے کے لیے چھوڑ دیں۔ ایکھی کھور

حضرت عمر بن خطاب دلالتن کے مذکورہ بیان کے آخری الفاظ قابل غور ہیں، جس طرح حکومتیں مالداروں سے محصول وصول کرتی ہیں، ای طرح نادار ہو جانے پر سرکاری خزانے سے ان کی مدد کرنا حکومتوں کا فرض ہونا چاہیے۔ بینہیں کہ جب تک لوگوں کے پاس دولت تھی، ان کے بحث خوب وصول کیا اور جب وہ ناداراور اپانچ ہو گئے، ان کو نظر انداز کردیا۔

#### جوابدبي كانضور

العنف عليهم فيها، ص: ٢٤٦\_

بیت المال سے غریبوں کی مجوزہ الداد کی صورت میں ایسا وقت آسکتا ہے، جبکہ المداد کا کام ختم ہوجائے سے پہلے بیت المال کا خزانہ خالی ہوجائے اور دوسری طرف عام مسلمانوں کے دلوں سے ناداروں کے لیے ان کا ایٹار وقربانی کا جذبہ بھی سرد پڑجائے۔
ایسے نازک موقعہ پر اسلامی حکومت کی پالیسی یہ ہوگی کہ وہ مالداروں پر جبری المداد لاگوکر بے گی اوران سے زبردتی روپیدوصول کرےگی۔اس ایک مثال سے اسلامی حکومت کی عظمت کی اوران سے زبردتی روپیدوصول کرےگی۔اس ایک مثال سے اسلامی حکومت کی عظمت من المداد الاحوالی، باب اجتباء الحزیة والخراج وما یؤمر به من الرفق باهلها وینهی عنه من

وتوت كاانداز وكياجا سكتاب\_

اس اقدام کی معقول وجهد، وه بیکه حکومتوں کا کام محض افرادیاان کی جائیداد کی حفاظت نہیں یااس کاسب سے بروامقصد قیام امن باصرف ظلم وجور کا انسداد نہیں،جس کے بعدلوگ آ زاد ہیں اور آ زادی کے نام پر جو جا ہیں کریں اور ای شمن میں غریبوں کو حالات کے رحم وکرم پر چھوڑ دیں۔جس کے بعدیا تو وہ دین سے مرتد ہوجائیں، یاغر بجی اور افلاس کے عالم میں اس دنیا سے کوچ کر جا کیں ۔ جیسا کہ انفرادی اور آ زادمعاشی پالیسی کے ایک نقیب اور ہمدرو ''آ دم سمتھ'' کا بینظر بیہے کہ حکومت کا پہلا کام بیہے کہ وہ مالدار دں کوزیا دہ ے زیادہ آزادی اورخودمختاری دے اور نا داروں کوان کے قریب تک نہ جانے دے۔ وہ پیر بھی کہتے ہیں کہ ماج کے جملہ افراد ایک اقتصادی مشنری کے کل پرزے ہیں، وہ باہم مربوط صرف اس لیے ہوتے ہیں، تا کہ ملک کی پیداوار بڑھا کیں اور معاش کی نئی نئی راہیں کھولیں، لیکن اسلام اس نظریے کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ اس کا بیعقیدہ ہے کہ تمام افراد کسی اقتصادی مشنری کی طرح نہیں، بلکہ ایک خاندان کی طرح ایک دوسرے سے باہم مربوط ہوتے ہیں، اس طرح ان کا باہمی ربط پیداوار بڑھانے یا معاش کی نت نئی را ہیں کھولنے کے لينبيس، بلكدان كا ربط، ايمان اور اسلام ك لازوال رشته كى بنا برموتاب اوريداى عقیدے کی برکت ہے کہان کارنگ اوران کی نسل مختلف ہوتی ہے، کین اس کے باوجودان کاراستہ اور ان کی منزل ایک اور صرف ایک ہوتی ہے۔

یمی وجہ ہے کہ اسلام نے اس صفت سے متصف سان کو ایک جسم اور ایک قالب سے تعبیر کیا ہے۔ بعنی جس طرح ایک جسم کا عضو ایک دوسرے سے مرتبط ہوتا ہے ایک دوسرے کوسپارا دیتا ہے اور فائدہ پہنچا تا ہے، یہی حال مسلم معاشرے اور اسلامی ساج اور اس کے افراد کا ہوتا ہے۔

اسلام بتاتا ہے کہ امام جو حکومت کانظم ونسق چلانے کے لیے مقرر ہوتا ہے۔ درحقیقت اس کی حیثیت جسم کے اندر 'سر'' کی ہی ہوتی ہے، جوافراد کے اندر جملہ روابط اور کی اصلامی بیت العال \_\_\_\_\_

اشتراک کا ذمددار ہوتا ہے۔ ورنداس کے بغیر معاشرہ ہرقتم کے برگ وبار سے خالی اور تہی ہوجا تا ہے۔ اب یہ بات واضح ہو چک ہے کہ امام کی حیثیت ،شہنشا ہیت کے حافظ وستے کی سی نہیں اور نداس کا کام محض اندرونی یا بیرونی حملوں سے لوگوں کی عام حفاظت کرنا ہے بلکہ و یکھا جائے تو اس کا کام اس سے بھی بوا آور اہم ہے۔ وراصل اسلام بیں امام کووہ ہی مقام حاصل ہوتا ہے جو خاندان کے اندر باپ کو حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے بخاری و مسلم کی اس روایت میں دونوں کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ چنا نچے آپ مُنا اللہ اللہ نے فر مایا:

((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمُ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ وَالرَّجُلُ فِي آهُلِ بَيْتِهٖ رَاعٍ وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)) \*

" تم میں سے ہرکوئی تگرانبے اور ہرکسی کواپنے ماتخوں کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ امام وقت بھی تگران ہے اور اپنی رعیت سے متعلق جوابدہی اسے کرنی ہوگی۔ اسی طرح گھروں میں باپ بھی تگران اور جوابدہ ہے اور گھرے جملہ افراد کے بارے میں اس سے باز پرس ہوگی۔ "

ہرکوئی جاناہے کہ باپ کا کام خاندان کی حفاظت نہیں ہوتا بلکہ اس کا کام بیہوتا ہے کہ وہ اس کی پرورش اور تربیت کرے ، ان کے ساتھ عدل وانصاف کا برتا وُ کرے اور دستور کے مطابق ان برخرج کرے۔

حضرت عمر رڈاٹھئے ہے منقول ہے کہ آپ کہا کرتے تھے۔انسان تو در کنار ،عراق میں اگر کوئی خچرے گر جائے تو مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن خدا مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے اس کے چلنے کے لیے راستے کیوں نہیں درست کئے تھے۔

حضرت عمر بن عبدالعزيز مُوليد كاايك واقعه ان كى بيوى حضرت فاطمه كى زبانى

بخارى، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، رقم: ١٨٩٣ مسلم،
 كتاب الامارة، باب فضيلة الامير العادل وعقوبة الجاثر، رقم: ٤٧٢٤ ترمذى، كتاب
 الجهاد، باب ما جاء في الامام، رقم: ١٧٠٥ مسند احمد: ٢/٥، رقم: ٤٨١ ـ
 طبقات ابن سعد، ذكر استخلاف عمر بن الخطاب على ١٣٠٥ -٣٠٥ ـ

تاریخ میں موجود ہے، وہ کہتی ہیں، ایک بار میں اس کے پاس پنجی، وہ نماز پڑھ کر چہرے پر
ہاتھ دھرے بیٹھے تھے اور آنکھوں ہے آنسوجاری تھے، میں نے پوچھا، کیوں کیا ہوا؟ جواب
میں فر مایا، فاطمہ! بہت برا ہوا۔ تم دیکھتی ہو، رعایا کی ساری ذمہ داری میرے سرے۔ مجھے رہ
موں کے، جو نان شبینہ کو تر سے ہول کے، ایسے بیار ہول گے، جن کا کوئی پرسان حال نہ
ہوگا، ایسے نظے بدن ہول گے، جن کے تن پر کپڑ اند ہوگا، دل شکستہ بیتم اور وہ بیوا کیں ہوں
ہوگا، ایسے نظے بدن ہول گے، جن کے تن پر کپڑ اند ہوگا، دل شکستہ بیتم اور وہ بیوا کیں ہوں
کی، جن کا ہمدر داور شخوار کوئی نہ ہوگا، عمر رسیدہ بوڑھے اور کیٹر العیال افر او ہول گے، جن کی
بریشانی بیان سے باہر ہوگی نہ ہوگا، عمر رسیدہ بوڑھے اور کیٹر العیال افر او ہول گے، جن کی
خدا مجھ سے جواب طلب کرے گا۔ مزید برال حضور مظافر کی کہی سامنا ہوگا۔ کے پوچھو تو اس
خدا مجھ سے جواب طلب کرے گا۔ مزید برال حضور مظافر کی کہی سامنا ہوگا۔ کے پوچھو تو اس

فلیف منتخب ہونے کے بعد پہلی بار حضرت عمر بن عبد العزیز عمینیہ اپنے گھر آئے، چہرے پر گہری فکر کے آئاللہ اس تھے، خادم نے عرض کیا، آپ فکر مند کیوں ہیں؟ آئ تو خوثی کا دن ہے! جواب میں آپ نے فر مایا: '' تیرابراہو، آئ تو غم کا دن ہے۔ تم جانے ہو، اس امت کے بھی افرادخواہ ان کا تعلق مشرق سے ہے یا مغرب سے، جھے سے اپنا حق طلب کر رہے ہیں۔ یہ درست ہے کہ فردا فردا ان سے ہرا یک کی درخواست میرے سامنے نہ آئی، یا انہوں نے براہ دراست جھ سے اس کا مطالبہ ہیں کیا، لیکن بہر حال میرا بی فرض ہوگا کہ میں ان کے حقوق ادا کروں۔' جھ

اپے وقت کا یہ بیدار مغز خلیفہ محض اس اندیشہ سے لرز تاتھا کہ ساری امت خصوصاً غرباد مساکین کی بابت ان سے باز پرس ہوگی ۔خواہ دہ کہیں کے ہوں۔

 بنا بری اسلامی قلم و میں بیضروری قبرار دیا گیا که وہاں کے حکمران عدل و مساوات کو قائم کریں ، خبراور بھلائی کی دعوت دیں اورامر بالمعروف اور نہی عن المئكر كواپتا

<sup>🗱</sup> البداية والنهاية، فصل وقد كان منتظرًا يؤثر من الأخبار، ج٩ ص: ٢٠١ـ

<sup>🗱</sup> البداية والنهاية، فصل رقد كان منتظراً فيما يؤثر من الأخبار، ج٩ ص: ١٩٨ـ

المراسلامي بيت العال \_\_\_\_\_

۔ شعار بنائیں ، لیکن بلاشبہ انصاف پسندی ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکریہ نہ ہوگا کے غریب اور کمزور بھو کے مریں ، یا کھانے ، کیڑے اور مکان جیسی بنیا دی ضروریات سے محروم رہیں ، جبکہ ساج میں انہیں کے اردگر دایسے لوگ بھی ہوں جن کے پاس زائدر قم اور فاضل سرمایہ بدستور موجود ہو۔

اسلامی حکومتوں کا دوسرا فرض یہ بھی ہے کہ غربی ہٹانے اور ناداروں کومعقول زندگی کے مواقع مہیا کرنے کے لیے مختلف وسائل و ذرائع پیدا کریں۔ یہاں ان ذرائع کی تعیین یا اس پر بحث و تحصص یقینا ہے معنی ہوگی ، اس لیے کہ زمانہ ، ماحول اور مقام کے لحاظ سے ان ذرائع و وسائل کی شکلیں لامحالہ بدلتی رہیں گی ، پھر در حقیقت امت کے باہوش اور جدت پند طبقہ کے لیے یہ بھی ایک کشادہ میدان ہوگا ، جہاں وہ اپنی فکر و تد بیر کی جولانی کا مظاہرہ بھی کریں گے اور اپنے بچھڑے ہوئے بھائیوں کے لیے روزگار کی نت نی راہیں بھی مظاہرہ بھی کریں گے اور اپنے بچھڑے ہوئے بھائیوں کے لیے روزگار کی نت نی راہیں بھی بیدا کریں گے اور اپنے بچھڑے اس کی وضاحت کی جاتی ہے ، حضرت عمر فاروق رااللہ بیدا کریں گے ، ایک مثال کے ذریعہ اس کی وضاحت کی جاتی ہے ، حضرت عمر فاروق رااللہ کے نزیعہ اسکی میں جاری فرما کیں ۔ ان میں سے ایک بیشی کہ نے خریب (ربذہ) نامی چراگاہ کو چاروں طرف سے گھیر کر محفوظ کر دیا تھا اور آپ نے مدینہ کے قریب (ربذہ) نامی چراگاہ کو چاروں طرف سے گھیر کر محفوظ کر دیا تھا اور یہان بھی مشتر کہ طور پر اس کی میں میں صرف غریب مسلمان اپنے مویشیوں کو چرا کیں گے۔ یہ معلیان بین میں مشتر کہ طور پر استی کے غریب مسلمان ای ملکیت متصور ہوگی۔

اس اسکیم کا مقصد میرتھا کہ غریب طبقہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ان کے مویشیوں کی افزائش ہواور حکومت کی مزیدامداد کے بغیران کی گزربسر ہوتی رہے۔

'' حفی'' جوسر کاری طور پراس چراگاہ کی گرانی کے لیے مقرر ہوئے تھے، ان کے نام حضرت عمر بن خطاب رہائی نئے نے جوتح بر ارسال فر مائی، اس میں ندکورہ بالا مفاد آپ کے پیش نظر تھا بچر بریہ ہے: ﷺ

''هنی''لوگول سے مت الجمنا،مظلوم کی بدُدعاؤں سے بیچنے کی ہمیشہ کوشش کرنا،

۱۷۹۸ الاموال، باب حمى الأرض ذات الكلاء والماء، ص: ۲۹۸\_

اس لیے کہ خدا کے دربار میں وہ فور آ مقبول ہوجاتی ہیں۔اس کا خیال رکھنا کہ جن لوگوں

کے پاس کم اونٹ اور بحریاں ہوں ، وہی چراگاہ سے فائدہ اٹھا کیں۔ بنا ہریں (حضرت عثان بن عفان ڈائٹو اورعبدالرحمٰن) بن عوف ڈائٹو کے اونٹوں کو گھنے نہ دینا۔اس لیے کہ ان کے مویثی ہرباد ہو بھی جا کیں تو کیا غم ؟ ان کے گھیت اور کھوروں کے باغات ان کے لیے ہم طرح کافی ہیں البتہ ان بیچاروں کے مویثی مرنے لگیں گے تو یہ کہیں کے نہ رہیں گے ، پھر اگریہ میں انہیں کیو کر نظر انداز کروں گا۔ میری نظر میں بجائے سیم و زر کے ، چارے اور گھاس سے ان کی امدا وکرنا، زیادہ مناسب ہے۔ بجائے سیم و زر کے ، چارے اور گھاس سے ان کی امدا وکرنا، زیادہ مناسب ہے۔ (الاموال لائی عبید سے ۲۹۹) اس تحریر سے خاص طور پرتین امور کا پیتہ چانا ہے:

- اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ محدود آمدنی والے ،خصوصا غریب طبقے پراپٹی توجہ
  مرکوز کرے۔ان کے لیے کھانے ، کمانے کے ذرائع فراہم کرے اوراس بات کی بالکل پروا
  نہ کرے کہ اس کے تجویز کردہ ذرائع سے مالداروں پراٹر پڑے گا، یا ان کے مفاد مجروح
  ہوں گے۔
- © اسلامی حکومت کے زیرسا بیزندگی گزارنے والے تمام افراد کو جوذریعہ معاش یا روزگارہے محروم ہو گئے ہوں، بیرخق حاصل ہوتا ہے کہ ذمہ دار حاتم کے سامنے فریاد کریں اور بیت المال سے اپنے اوراپنے بال بچوں کے حقوق طلب کریں، حکومت کا بھی فرض ہوگا کہ ان کی فریاد سے اوران کے لیے معقول بندو بست کرے۔
- ابیدارسیاسی بھیرت ہے کہ روزگار کے نئے نئے ذرائع کی فکر کی جائے ، ذبین مختی لوگوں کو کام سے لگایا جائے ، اوراس طرح کم سرماییر کھنے والوں کی آمدنی بڑھانے کی تدابیر کی جا کمیں ، تاکہ بیلوگ اپنے ہیروں پر کھڑے ہوں اور حکومت یا کسی ادارے کے مختاج نہ بین ۔

اسلامی بیت المال \_\_\_\_\_\_ المال \_\_\_\_\_



ربانی



کی دیگر امدادی ذرائع 🚃 😘 💮

## يانچوان ذريعه ..... ديگرامدادي ذرائع

اگر فاقہ اور افلاس کی دباعام ہواور زکوۃ کی پوری پوری رقم اداکرنے کے بعد بھی لوگ فاقے سے نجات نہ پاسکیں ، تو الی صورت میں ایک مسلمان پر زکوۃ کے علاوہ کچھ تقاضے اور مطالبات ہیں، جن کی ادائیگی اس پر لازم ہوتی ہے، دیکھا جائے تو غریوں کی اعانت اور انسانوں ، خصوصاً مسلمانوں کے اندر سے تکدی کے انسداد کے لیے ، ان کے اندر بھی بڑی طافت مخفی ہے۔ ان حقوق میں سے چند یہ ہیں:

۩ پڑوسی کے حقوق

قرآن پاک نے متعدد موقعہ پراس حق کوادا کرنے کی تاکید کی ہے۔ چنانچہ ارشادے:

﴿ وَاعْبُدُوا اللهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَنْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْلُ وَالْبَارِ الْمُنْبِ الْقُرْلُ وَالْبَارِ الْمُنْبِ وَالْبَارِ ذِي الْقُرْلُ وَالْبَارِ الْمُنْبِ وَالْبَارِ ذِي الْقُرْلُ وَالْبَارِ الْمُنْبِ وَالْبَارِ الْمُنْبِ وَالْبَارِ الْمُنْبِ وَالْبَارِ الْمُنْبِ وَالْمَارِةِ مِنْ اللَّهُ اللَّالَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّلّا

''اورتم الله تعالی کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کسی کوشریک مت تھمراؤ اوروالدین کے ساتھ اچھامعاملہ کرواوراہل قرابت کے ساتھ بھی اور پاس والے پڑوی کے ساتھ بھی اور ہم مجلس کے ساتھ بھی ''

ا يك صديث مي به آپ مَنْ اللهِ عَالَيْهِمُ فِي الرَّاوفر مايا: ( هَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللهِ وَ الْيُوْمِ الْأُخِرِ فَلْيُكُرِمْ جَارَهُ ) \*

"الله اور آخرت ك دن يرايمان لانے والے كويروى كى عرت كرنى

بخارى، كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذى جاره، رقم: ١٩٥، رقم: ١٩٥، وقم: ١٩٥، وقم: ١٩٥، وحمد على اكرام الجارو الضيف، رقم: ١٩٧٠ ابوداود، كتاب الأدب، باب فى حق الجوار، رقم: ١٥٥، دارمى، كتاب الأطعمه، باب فى الضيافة، رقم: ٢٠٢٥؛ ابن ما جه، كتاب الأدب، باب حق الجوار، رقم: ٢٦٧٢.

کر دیگر امدادی ذرائع 🕳 (187)

جاہیے۔'

((مّا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِينِيْ بِالْجَادِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّتُهُ) الله " حضرت جبرائيل عَلِيَّا فِي بِرُوى كَ حَقوق اداكر في كَ جَصاس قدر تاكيدكى كه جَصِفيال آيا كه كهيں اسے ورافت ميں حصد ندوينا پڑے ۔ "
مشہور حدیث میں ہے ۔ جس میں آپ مَلَا لَيْوَا فِي مَلَى جَنْبِهِ جَائِعٌ وَهُوَ ((لَيْسَ بِمُونُهِ مِن مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ إِلَى جَنْبِهِ جَائِعٌ وَهُوَ يَعْلَمُ)) \*

''وہ آدمی مومن نہیں جورات میں شکم سیر ہوکرسور ہے اوراس کے قریب کا پڑوی یونمی بھوکار ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے۔''

آپ مَالْقِيْلِمْ نِے فرمایا:

((اَيُّمَا اَهْلِ عَرْصَةٍ اَصْبَحَ فِيهِمُ اِمْرُوُّ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِ أَتُ مِنْهُمُ ذِمَّةُ اللهِ)) \*

'' جس گھرانے کا ایک فرد بھی بھوکا سور ہے ( اور گھر کے دوسرے افراداس کی کوئی فکرندکریں ) تو ہاری تعالیٰ بھی ان سے بری الذمہ ہو جاتا ہے۔''

آپ مَنْ النَّيْمُ فِي مِيكِمِي فرمايا:

((وَلَا تُؤْذِهِ بِقِتَارِ قِدْرِكَ إِلَّا أَنُ تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا وَإِذَا اشْتَرَيْتَ فَاكِهَ مِنْهَا وَإِذَا اشْتَرَيْتَ فَاكِهَ فَأَدْخِلُهَا سِرًّا وَلَا يَخُرُجُ بِهَا

باب الوصية بالجاروالاحسان اليه، رقم: ١٩٨٥ ؟ ابوداود، كتاب الإروالصلة، باب الوصاءة بالجار، رقم: ١٩٨٥ ؟ ابوداود، كتاب الأدب، باب في حق الجوار، رقم: ١٩٧٧ ؟ الدجوار، رقم: ١٩٧٧ وتمانك عليه كتاب الأدب، باب حق الجوار، رقم: ١٩٦٧ ومسند احمد: ١/ ٥٥ رقم: ١٩٥٠ عليه مستدرك حاكم، كتاب البروالصلة، ج٧ ص ٢٦٠٩، رقم: ٧٣٠٧ عليه مستدرك حاكم، كتاب البيوع رقم ٢١٦٥، ج٣/ ٢٢١، مسند احمد: ٢٨٣٠ ، رقم: ٤٨٦٥.

کی دیگر امدادی ذرائع

وَلَدُكَ لِيَغِيْظُ بِهَا وَلَدُهُ) (مَارَمَ طَالَ)

"اہے گھر میں اُندید پکوان پکا کراس کی خوشبوسے پروی کادل ندد کھاؤ، بلکہ پچھاس کے بہاں بھی بھیج دوجتی کہ پھل خرایدو، تب بھی اسے پچھ کھلا دو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا بچہ ہاتھ میں پھل لے کر کھاتا ہوا پروس میں جائے اور وہاں بچے اس کا منہ تکتے رہیں۔"

حضرت ابوذر دلالفؤنے نے فرمایا ،میرے عزیز ترین رفیق مَلَا لَیْتُمَا نے مجھے اس بات کی نفیحت کی تھی کہا ہے یہاں کچھ لِکا وَ تو شور بہ بڑھالیا کرو۔ پھر کمی ضرورت مند پڑوی کی تلاش میں نکل پڑواور کچھ تھوڑا سااسے دے آؤ۔

یہاں اس امر کی وضاحت ضروری نہیں بلکہ بھی جانتے ہیں کہ پڑوی صرف وہ نہیں،جس کامکان گھرسے متصل ہو،اس لیے کہ آپ مُگاٹیٹی نے فرمایا: ((اِنَّ اَدْ اَبِعِیْنَ دَارًا جَادٌ.)) (ابوداؤد)

" روى كادائره جاليس كمرتك وسيع بوتاب."

اس کی تشری بعض نے بیری ہے کہ چاروں سمتوں میں چالیس گھر مراد ہیں۔
دوسر لفظوں میں اس کا مطلب بیہ واکہ پورامحلّہ بحزلہ پڑوں ہوا۔ رہایہ سوال کہ ان میں
مقدم اور مؤخر کون ہیں؟ تو ایک بار حضرت عائشہ فی جانے بہی سوال حضور ما ایک کا حضور
پیش فرمایا ،سامنے میرے دو پڑوی ہیں ایک کا مکان دروازے کے عین سامنے ہے، دوسرا
ذرافا صلہ پررہتا ہے اور ہماری حالت ہے کہ بھی ہمارے یہاں بس اتنا بچا کھچا ہوتا ہے،
جوصرف ایک آدمی کے لیے بشکل کانی ہوتا ہے، پس ان دونوں میں سے کون اس کا زیادہ
حقدارے؟

#### آپ مَالْظِمُ نے فرمایا:

مسلم، كتاب البر والصلة، باب الوصية بالجار والاحسان اليه، وقم: ٦٦٨٩؛ دارمي، كتاب الأطعمة، باب في اكثار الماء في القدر، رقم: ٢٠٧٩؛ مسند احمد: ٥/ ١٤٩ رقم: ٢٠٨٩؛ ترمذي، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في اكثار ماء المرقة، رقم: ١٨٣٣\_

کی دیگر امدادی نرائع \_\_\_\_\_

#### ((أَلْمُقْبِلُ عَلَيْكَ بِبَابِهِ))

''جودروازے کے سامنے ہے وہ زیادہ حقدارہے۔''

در حقیقت اسلام کی تعلیم ہے کہ پورائی کہ ایک یون اور وحدت کی شکل میں آباد
ہے۔ جہال ایک کاخم سب کاخم اور ایک کی خوشی سب کی خوشی ہو، جہال بھو کے شکم سیر ہو کیس اور
سے بدن پرچیھوٹ نے نہ جھولتے رہیں، بیاس لیے کہ آگر ایسانہ ہوا تو خدا اور رسول اس کے
ذمہ سے بری ہوں گے اور ایسا فروخو دکو اسلامی برادری میں شامل کہلانے کا حقد ارجھی نہ ہوگا۔
اسلامی تعلیمات کی ایک خوبی بی بھی ہے کہ وہ مسلم اور غیر مسلم میں اختیاز کوختی سے
روکتا ہے اور ان کے ساتھ میکسال سلوک کا تھم ویتا ہے۔ چنا نچہ حضرت مجام میں اختیاز کوختی ہیں،
میں حضرت عبد اللہ بن عمر شخافہا کی خدمت میں حاضر تھا۔ ان کا غلام بکری ذرج کر کے اسے
میں حضرت عبد اللہ بن عمر شخافہا کی خدمت میں حاضر تھا۔ ان کا غلام بکری ذرج کر کے اسے
خیسل رہا تھا، حضرت عبد اللہ نے اس سے فر مایا ، دیکھ و بکری چیسل کر فرصت یا و تو سب سے
نہیل رہا تھا، حضرت عبد اللہ نے اس سے فر مایا ، دیکھ و بکری چیسل کر فرصت یا و تو سب سے
نہیل رہا تھا، حضرت عبد اللہ نے اس سے فر مایا ، دیکھ و بکری چیسل کر فرصت یا و تو سب سے
نہلے بڑوس کے بہودی کے گھر گوشت دے آئا، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر بہی فر مایا ،
غلام نے اس اصرار کی وجہ یو چھی تو جواب میں آپ نے فر مایا:

" دو حضور مَنْ النَّامِ مِمسِ بِرُوى كاحق اداكرنے كى اس قدرتا كيد فرماتے تھے كہ ہم

تجحقتے کے اس ترکہ سے حصہ بھی ملے گا۔'' 🗗

@ قربانی

امام ابوصنیفه وَیَنْ الله کنز دیک مالدارصاحب نصاب پرواجب ہےاس کیے کہ صدیث میں ہے: ((مَنْ کَانَ لَهُ سَعَهُ وَلَمْ یُضَعِّ فَلَا یَقُر بَنَّ مُصَلَّاناً)) ﷺ

الشفعة، باب الشفعة، باب بمن يبدأ بالهدية، رقم: ٢٥٩٥؛ بخارى، كتاب الشفعة، باب حق الجوار في باب حق الجوار في باب أى الجوار في قرب الأبواب، رقم: ٢٠٥٩، بمعناه؛ بخارى، كتاب الأدب، باب حق الجوار في قرب الأبواب، رقم: ٢٠٥٠؛ ابوداود، كتاب الأدب، باب في حق الجوار، رقم: ٢٥٥٥، كتاب البروالصلة، باب الوصية بالجار والاحسان اليه، رقم: ٢٦٨٧؛ ترمذى، كتاب البروالصلة، باب ما جاه في حق الجوار، رقم: ٢٩٤٢؛ ابوداود، كتاب الأدب، باب في حق الجوار، رقم: ٢٩٤٧؛ ابوداود، كتاب الأدب، باب في حق الجوار، رقم: ٢٠١٥، ومن ماجه، كتاب الأضاحي، باب الأضاحي واجبة هي أم لا، رقم: ٣١٣٤؛ مسندا حمد: ٢/ ١٣٢٠، رقم: ٨٠٧٤.

''جس نے وسعت رکھتے ہوئے قربانی ندکی ، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ندآئے''

® قشم کا کفاره

قرآن پاک میں ہے:

﴿ فَكَفَّارُتُهُ إِظْعَامُ عَشَرَةٍ مَسْكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ آهُلِيْكُمْ الْمُعْمِونَ آهُلِيْكُمْ الْمُعْمَاوُتُهُمُ أَوْتَكُولُورُ وَيَهُمْ الْمُعْمَاوُتُهُمُ أَوْتَكُولُورُ وَيَهُمْ الْمُعْمَاوُتُهُمُ أَوْتَكُولُورُ وَيَهُمْ الْمُعْمَالُونَهُمُ أَوْتَكُولُورُ وَيَهُمْ الْمُعْمَالُونُ وَالْمَاعِدَةِ اللهِ اللهَ عَلَيْهُمُ أَوْتُكُولُورُ وَيَهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ أَوْتُكُولُولُورُ وَيَعْمَلُوا اللهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَالِهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَاكُمُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْكُمُ اللَّلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَاكُمُ عَلَّهُ عَ

''(قتم کا) کفارہ بیہ کہ تم کھا کرتو ڑنے والا دس فقیروں کواوسط در ہے کا کھانا کھلائے جووہ کھا تا تھا، یادہ کپڑ اپہنائے، جوخود پہنٹا تھایا پھر ایک غلام آزاد کرے''

ظہار کا کفارہ

جسٹخف نے اپنی بیوی سے کہا، تو میرے تن میں الی ہے جیسی میری ماں یا بہن کی پشت، تو اس صورت میں اس کی بیوی اس پر حرام ہوجائے گی ، جب تک میخض اپنی قسم کا کفارہ مید ہے کہ یا تو ایک غلام آزاد کرے یا مسلس دوماہ کے روزے رکھی، یہ بھی نہ ہوتو ساٹھ فقیروں کو کھانا کھلائے ۔

® رمضان کے دن میں جماع کا کفارہ

ىيكفارە ظىماركى طرح ہادرازروئے حديث واجب ہے۔

® بڑھا ہے یا بیاری کے سبب روزہ ندر کھنے کا فدیہ

جولوگ رمضان کے روز بے نہ رکھ سکیس، وہ ہر روز ہے کے بدلے سی غریب کو .

كما نا كھلائيں:

﴿ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيعُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ \* ﴾ (١/ البقرة:١٨٤)

کی دیگر احدادی ذرائع 💮 📆

''اور جولوگ روزے کی طاقت رکھتے ہول،ان کے ذمہ فدیہ ہے کہوہ ایک غریب کا کھانا ہے۔''

حالمه اور دود ده پلانے والی کو بچہ کے بارے میں خطرہ (یطیقونه نیز کلف طاقت رکھنا)لاحق ہوتو اس کے لیے بھی یہی تھم ہے، جیسا کرفقہانے کہا۔

🕏 ہدی

گائے بحری یا اون جنہیں تے یا عمرہ کرنے والے فائہ کعبے پاس اس لیے روانہ

کریں کہ حالت احرام میں سرز دقصور کی تلائی ہو ......یا ترضی قران کاشکر انداوا ہو۔ارشادہ:

﴿ یَا اَیّٰ اَلَٰ اَلَٰ اَیْنُ اَمْنُوْا الاَ تَعْتَلُوا الصَّیدَ وَ اَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْ الْعَمِي مَنْكُمُ مُلِيَّ الْمَنْ الْمَنْوَا الصَّیدَ وَ اَنْتُمْ مُلْكِیْنَ ﴾ (م/ المائدة: ۹۰)

مِنْكُمْ مَنْ مَنْ اللّهُ الْكُفْرَةِ اَوْ كُفَّارُةً طَعَامُ مَسْكِیْنَ ﴾ (م/ المائدة: ۹۰)

مِنْكُمْ مَنْ مَنْ اللّهُ الْكُفْرَةِ اَوْ كُفَّارُةً طَعَامُ مَسْكِیْنَ ﴾ (م/ المائدة: ۹۰)

میں ہواور جو خص تم میں سے اس کا جان ہو جو کرتل کرے گا، تو اس پر بدلہ

میں ہواور جو خص تم میں سے اس کا جان ہو جو کرتل کرے گا، تو اس پر بدلہ

واجب ہوگا، جو ساوی ہوگا، اس جانور کے جس کوئل کیا ہے، جس کا فیصلہ

تم میں سے دو خص کرویں، خاص جو پایوں میں سے، بشرطیکہ نیاز کے طور

کوبٹ تک کہنچائی جائے اور خواہ کفارہ مساکین کودے دیا جائے۔''

کوبٹ تک تکہ بنچائی جائے اور خواہ کفارہ مساکین کودے دیا جائے۔''

وقت تک تک تکم بالمقدم نے عمرہ سے اس کو جے کے ساتھ ملاکر فائدہ اٹھایا ہوتو جو

و بانی میسرہو۔''

بہت ممکن ہے کہ ہدی کا طریقہ شاریع نے بھوک کے مسئلے پر قابو پانے اور غریبوں کو گوشت کی نعمت سے بہرہ ور کرنے کے لیے اختیار کیا ہو،اس لیے کہ یہ بھی ممکن تھا کہاس موقعہ پر غلام آزاد کرنے کے لیے کہا جاتا یا روزہ رکھنے کا تھم ہوتا، یا اس کی قیمت یا اس سے ذیادہ خیرات کرنے کے لیے کہا جاتا۔باری تعالیٰ کاارشاوہے: الم دیگر امدادی ذرائع \_\_\_\_\_

﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَٱطْعِمُوا الْبَآلِسِ الْفَقِيْرَ ﴾ (٢٢/ المعب: ٢٨) ''توان جانوروں میں سےتم بھی کھایا کرو،مصیبت زدہ کوبھی کھلایا کرو۔'' نیز فر مایا:

﴿ فَكُلُوْا مِنُهَا وَٱطْعِبُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۖ كَذَٰ لِكَ سَغَرْنُهَا ٱكَثُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكَّرُونَ۞﴾ (٢٢/ الحج:٣٦)

"توتم خود بھی کھاؤ اور بسوال اورسوالی کو بھی کھانے دو، ہم نے ان جانوروں کواس طرح تمہارے زیر علم کردیا، تا کہتم شکر کرو۔"

# ® کٹائی سے حصہ

قرآن پاک میں ہے:

﴿ وَهُوَ الَّذِيْ اَنْهَا جَنْتِ مَعْرُوهُتِ وَعَيْرَ مَعْرُوهُتِ وَالنَّفْلَ وَالزَّرْعَ مُعْتَلِقًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَكَانِها وَعَيْرَ مُتَكَابِهِ \* كُلُوا مِنْ ثَمْرِةً إِذَا آثَمْرَ وَانْوَا حَقَّهُ مَعَرَدَحَما وِهِ \* ﴾

''خداوہی ہے جس نے ایسے باغات بنائے جوٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور (بعض ایسے جو) نہیں چڑھائے جاتے ،ای طرح تھجور،انار،زیون بیں اور بہت کی فصلیں ایک جیسی اور مختلف نظر آنے والی، جب بیچاں دیں، تو تم ان کے پہنچاؤ''
ان کے پھلوں کو کھاؤاور کٹائی کے اس دن کاحق غریبوں تک پہنچاؤ''

صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت کا قول ہے کہ بیادائیگی ، زکوۃ کے علاوہ ہونی چاہیں اس حق کے معاوہ ہونی چاہیں ، جو کھیت اور کھجوروں کے باغات کے مالک نہیں ، علامہ ابن کشر میں ہے خرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ندمت کی ہے جو پھل تو ڑ لیتے ہیں اور کسی کو بھی نہیں دیتے ، سور کا جی باغ دالوں کا قصہ اس کا ثبوت ہے۔

### www.KitaboSunnat.com

تقسير ابن كثير، ج٢ ص:١١٢٣ تفسير سورة الانعام، ١٤٢ ـ

### @ غریبول مسکینول کی پرورش کاحق

سایک اہم اسلامی فریفہ ہے، جورب کا نائب اور اس کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے ہم پر لازم ہے، ساری مخلوقات میں سب سے اشرف ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا احساس ایسا بیدار ہوکہ ضرورت مند کی ضرورت ہمار سے دل کی ٹیس اور چھن بن جائے۔ہم خلیفۃ اللہ ہیں، اس لیے خدا کی طرف سے خریوں کی حاجت روائی کے ذمہ دار ہیں اوراگر یہ حاجت روائی زکوۃ کی مدے مکن ہوتو اس سے بہتر بھلا کیا ہوگا؟ لیکن اگرزکوۃ کی آمدنی محدود اور ناکافی ہوتو اس صورت میں لازم ہوگا کہ ذکوۃ کے علاوہ صدقات و خیرات غریبوں برخرج کیا جائے اوران کی بنیادی ضرورتوں کی بحیل کی جائے۔

" مال میں زکوة کے علاوہ بھی حق ہے۔ پھر آپ مَالِثَیْرِ آ نے سورہ بقرہ کی

ية يت برهى سارا كمال اى مين بين كمةم اپنامند ......

آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قر ابتداروں ، تیبیوں اور نا داروں کی کفالت بلند پایہ نیک ہے، چراس کے آگے آیت میں نماز کی پابندی اور زکو قاکی ادائیگی کا حکم ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تیبیوں وغیرہ کی کفالت اور زکو قاکی ادائیگی دوالگ الگ چیزیں ہیں اور دونوں پڑمل کرنا اشد ضروری ہے۔

#### حسن معاشرت

اسلام میں ساج کی کفالت کے شوت سے لیے کسی آیت یا حدیث سے استدلال

ترمذی، کتاب الزکاة، باب ما جاء أنَّ فی المال حقًا سوی الزکاة، رقم: ۹۰۹؛ دارمی،
 کتاب الزکاة، باب ما یجب فی المال سوی الزکاة، رقم: ۱۳۳۷.

ريگر امدادي ڏراخ 🔀 💮 💮

کی چندال حاجت نہیں، اس لیے کہ اس کا ثبوت روز روشن کی طرح واضح اور صاف ہے۔ چنانچ قرآن پاک کی تلی مدنی آیات اور سیجے احادیث کی بیشتر رواییتیں کچھاس طرخ پر پڑھنے والے کے سامنے آتی ہیں، جن سے ازخود اسلامی معاشرے کے اندر باہمی اشتر اک اور تعاون اور ساج کی کفالت کا سارانظام منظر عام پرآجا تا ہے۔ ساجی کفالت کا حقیقی تعارف اس حدیث سے ہوتا ہے جس میں اللہ کے رسول مَنظر نیاز نے فرمایا:

((ٱلمُوْمِنُ لِلْمُوْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضُا))

''ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ ایک مضبوط عمارت کے اجزا کی طرح رہنا چاہیے جوایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں اوران کے جڑنے سے ہی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔''

دوسرى حديث من آب مَثَالَيْظُم في مَا يَانَيْظُم في مايا:

((مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَىٰ مِنْهُ عُضُوَّ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ الْجَسَدِ وَالْحُشِّي)) \*

و دمسلمانوں میں باہمی ہمدردی محبت اور تعلق اس قتم کا ہونا چاہیے، جیسا کہ خود جسمانی اعضا کو ایک دوسرے سے ہوتا ہے۔ چنانچہ جب بھی کسی عضو میں تکلیف ہوتی ہے باقی ماندہ سارے ہی اعضا بخار کی ٹیش اور بے خوابی میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔''

آپ مَلْ الْفِيْمُ نِهُ مِلْا:

بخارى، كتاب المظالم، باب فى نصر المظلوم، رقم: ٢٤٤٦؛ مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم: ٢٥٨٥؛ ترمذى، كتاب البر والصلة، باب فى شفقة المسلم على المسلم، رقم: ١٩٢٨؛ نسائى، كتاب الزكاة، باب اجر الخازن إذا تصدق بإذن مولام، رقم: ٢٥١١؛ مسند احمد: ٤/٥٠٤، رقم: ١٩١٢٨\_

بخارى، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، رقم: ٢٠١١؛ مسلم، كتاب البر والضلة والأدب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم: ٢٥٨٦؛ مسند احمد: ٢٠٥٨ رقم: ٢٧٩١٣.

کی دیگر امدادی ذرائع 🔀 (195)

((اَکُمُسُلِمُ أَحُوا لُمُسُلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ) اللهُ ''مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں وہ ندایک دوسرے کوستاتے ہیں نہ ہی ذلیل کرتے ہیں۔''

ذلیل نه کرنے کامفہوم یہی ہے کہ مسلمان دوسر ہے مسلمان کو مصیبت میں در بدر کی تھوکریں کھانے کے لیے تنہانہیں چھوڑتا، بلکه اس کی دست گیری کرتا ہے، نیز فر مایا:''جس گھر کا ایک فرد بھی بھوکا سور ہا ہو، اس گھر کے لوگ اپنے ذمہ دار آپ ہوں گے، اللہ تعالیٰ پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں '' (حاتم)

سورہ مدثر جوابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی،اس میں قرآن پاک آخرت کا ایک منظر دکھا تا ہے۔ جہاں داہنی ست میں مسلمان جنت کے باغوں میں آ رام سے بیٹھے ہوں گےاور کا فروں اور جمثلانے والوں کی حالت زاران کا موضوع بحث ہوگ ۔ پس منظر سیہ ہوگا کہان دونوں گروہ کے درمیان آگ کا پردہ حائل ہوگا، پھریک بیک پردہ اسٹھ گا اور کا فر تخصال ہوگا، پھریک بیک پردہ اسٹھ گا اور کا فر تخصال ہوگا، پھریک بیک بیتا سنائیں گے:

'' برخض اپنے انمال کے بدلے میں ہے، گر داہنے طرف والے (نیک لوگ) کہ وہ بہشت کے باغوں میں (ہوں گے،اور) گنا ہگاروں سے پوچھتے ہوں گے کہتم دوزخ میں کیوں پڑے، وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے،اورنہ سکینوں کوکھانا کھلاتے تھے'' (۴۵/المدژ ۲۸۰تا۴۰)

کھلانے اور پلانے کی طرح اور دوسری ضرورتیں پوری کرنے سے وہ گریز کرتے تھے۔

بخارى، كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم ولايسلمه، رقم: ٢٤٤٢؛ ترمذى، كتاب الحدود، باب ما جاء في الستر على المسلم، رقم: ٢٦٤ ١؛ مسند احمد ٢/ ٢٨، رقم: ٥٣٣٤؛ ابو داود، كتاب الأدب، باب المؤاخاة، رقم: ٤٨٩٣؛ مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله وإحتقاره، رقم: ٢٥٤١-

کی دیگر اصدادی ذرائع

أنبيل خالى ہاتھ واپس جانا پڑے۔خدانے ان کے متعلق فرمایا:

(۱۸/ القلم:۱۹ تا ۳۳)

 کی دیگر امدادی ذرائع 💮 📆

تے، شاید ہمارا پروردگار ہم کواس سے اچھاباغ بدلے میں دے دے۔ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس طرح عذاب ہوتا ہے اور آخرت کاعذاب اس سے بھی بڑھ کرہے، کاش بیرجان لیتے!''

قرآن کریم نے مسکینوں کو کھانا کھلانے اوران کے ساتھ رعایت کرنے کی تاکید ہی نہیں کی ، نہ بی ان کے ساتھ بدسلو کی پڑھش عذاب سے ڈرایا ، وحمکایا ، بلکہ ہرمسلمان صاحب ایمان کواس کا پابند کیا کہ اس کو غریبوں کاحق سمجھاور خود بھی اس حق کوانجام دے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف متوجہ کرے ، اور انہیں بتائے کہ ان کے حقوق ادانہ کرتا خداکی بوی ناشکری اور دار آخرت ہیں جہم کے عذاب کا باعث ہوگی اور سب سے بڑا عذاب ہی کہ خدااس سے ناراض ہوگا۔

کی دیگر امدادی ذرائع

اس وحشت اثر فیصلہ کے پس منظر میں وہ اسباب کیا ہیں، جس کی ہجہ سے اتنا سخت علم صادر ہوا، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:
﴿ إِلَّهُ كُانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيمُو ۗ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِهِ الْمِعْظِيمُو ۗ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِهِ الْمِعْظِيمُو ۗ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِهِ الْمِعْلِيمُو ۗ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِهِ الْمِعْلِيمُو ۗ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِهِ الْمِعْلِيمُو ۗ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِهِ اللّٰهِ الْمُعْظِيمُو ۗ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِهِ اللّهِ الْمُعْظِيمُونَ وَاللّٰهِ اللّٰهِ الْمُعْلِيمُونَ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّ

'' یر خص خدائے بزرگ پر ایمان ندر کھتا تھا اور (خود تو کسی کو کیا دیتا) اورول کو بھی غریب آدمی کے کھلانے کی ترغیب ندویتا تھا۔''

لینی غریبوں کی حاجت برآ ری کے لیے نہ خود پیش قدمی کرتا تھا، ندایے گردو پیش میں کسی اور کواس کے لیے آ مادہ کرتا تھا .....سورۃ الحالة میں نامهٔ اعمال بائیں ہاتھ میں پانے والے جن جہنیوں کا ذکر ہوا،ان کے عذاب کی وجہ یہی بتائی گئی کہ انہوں نے دنیا میں رہ کرنہ خدا کے حقوق جانے ،اور نہ بندوں کے حقوق بیجانے ،غریبوں اور مسکینوں کی خود كيا كفالت كرتے ، دوسرول كوبھى اس كى ترغيب ندديتے تھے، ان دل ہلا دينے والى آيوں كوس كرحضرت ابو درداء والله المنافقة نے ام درداء فالفهاسے كها تھا: "سنوام درداء! جہنم ميں نه جانے کتنے دنوں سے پچھآ ہنی زنجیریں آگ میں سلسل تیائی جارہی ہیں محض اس لیے کہ لوگول کی گردنیں ان کے ذریعے جکڑی جائیں۔خدا کاشکرے کہ خدایرایمان لا کرہم ایک حد تک اس سے نجات یا گئے ، لیکن یا در کھو ہم پورے طور پر اس سے ای وقت محفوظ ہوں گے، جبکہ نا داروں اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں بھی ہم پوری کریں۔' (الاموال ص٣٢٧) اس میں شک نہیں کہ قرآن تھیم سے پہلے ایس کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی جو غریبول کے ساتھ غفلت کو جہنم کے دائمی عذاب کا سبب قرار دیتی ہے ،سور ہُ ماعون میں بتایا گیا کہ تیموں پر غصہ کرنا اور غریوں کو کھانانہ کھلانادین کو چھٹلانے والوں کی علامت ہے: ﴿ اَرَءَيْتَ الَّذِي يَكُذِّبُ بِالدِّنْنِ أَ فَذَٰ لِكَ الَّذِي يَدُحُ الْيَتِيْمَةُ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ فَ ﴾ (١٠٧/ الماعون: ١ تا٣) "كيا آپ نے ال مخص كۈنيىن ديكھا جوروز جز اكو تجھٹلا تا ہے۔ سواگر آپ

کی دیگر احدادی ذرائع

اس فض کا حال سننا چا ہیں تو سننے کہ وہ فخص ہے جو پیٹیم کود مسکے دیتا ہے اور میں جو پیٹیم کود مسکے دیتا ہے اور میں جو پیٹیم کود مسکے دیتا ہے اور میں جو کہ کو کہ کا بیان سور ہ نجر میں غریبوں کی جی تلقی کرنے والوں سے بڑے تیکھے انداز میں کہا گیا:
﴿ كُلاَّ بَالْ لَا تُكُومُونَ الْمِیتِیْمَ ﴾ وَلاَ تَعَظِّمُونَ عَلَی طَعَامِ الْمِیسِیْنِ ﴾ ﴿ كُلاَّ بَالْ لَا تُكُومُونَ الْمِیتِیْمَ ﴾ وَلاَ تَعَظِّمُونَ عَلَی طَعَامِ الْمِیسِیْنِ ﴾ (۵۸ میں میں ۱۸۹)

د تم نہ تیموں کی عزت کرتے ہو، نہ ہی محتاجوں کو کھلانے کی آپس میں تا کد کرتے ہو۔ '

ان آیات کے ذکر کئے جانے کا حاصل سے ہے کہ جب جابلی ساج ، بائیں بازو والے اور دین کو جھٹلانے والے ، غریبوں کو ہری طرح نظر انداز کردیتے تھے تو ایمان لانے والوں اور دینداروں کا فرض لا محالہ سے ہونا چاہیے کہ اپنے ان مجھڑے ہوئے بھائی بندوں کے ساتھ مدردی سے پیش آئیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں ، قرآن تھیم کی آیات اسی بات کا تھم دیتی ہیں اور بقول شخ مجرعبدہ مصری ، ساجی اور فلاحی اداروں کا طریقہ کاریکی ہونا جا ہے۔

علامه ابن حزم وغالله كي محقيق

اسلاف میں علامہ ابن حزم میسیلہ کی شخصیت اس معنی میں ممتازے کہ آپ نے اس نظریہ کی مکمل جمایت کی اور کثاب وسنت اور صحابہ و تابعین کے فقاوئی ہے اس کی تائید و ثیق کی کیکن یم مل قابل ذکر ہے کہ علامہ موصوف کا پیطرز تحقیق اس ایک مسئلے کے ساتھ خاص نہیں ۔ آپ کی بمیشہ کی بیعادت تھی کہ پیش آ مدہ کی مسئلے کا فوری حل عقل وقیاس سے نہیں کرتے تھے۔ نہیں کرتے تھے۔ نہیں کرتے تھے۔ خیانی ہذکورہ بالامسئلے کے حل کے لیے بطور خاص آ پ نے ایک ایسالا تھی مرتب کیا، جس کی مدد سے ہربستی کے مخلص صاحب حیثیت افراداونی توجہ کریں تو ہوی آ سانی سے زکو ق کے علاوہ اپنی ویکی آسانی سے زکو ق کے علاوہ اپنی ویگر کی اس طرح اعانت کے علاوہ اپنی ویکی ایس اس طرح اعانت

### میگر امدادی ذرائع 📆

کریں جس سے ان کی بنیا دی اور روز مرہ کی ضرور تیں پوری ہوں اورغربت و افلاس میں گرفتارة بادى ايك خوبصورت مثال بستى ميں تبديل موجائ\_

آپ کایروگرام بیقها:

- عزت اوروقار کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے مناسب غذا کا انتظام۔ 悡
  - ونت اورموسم کے لحاظ سے موز وں لباس۔ (2)
- معقول رہائش مکان، جس میں سردی، گرمی سے حفاظت اور پردے گوشے کا 3 انتظام ہو۔

بعض اہل علم کا خیال ہے کہ مالداروں پرز کو ۃ کےعلاوہ کوئی اور چیز فرض نہیں۔ علامدابن حزم بدی شدت سے اس کی تر دید کرتے ہیں اور اپنا نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں۔ جس کا خلاصہ بیہ:

۔ . . ز کو ق کی مناسب جمع وتقتیم کے باوجود اگربستی والوں کی ضرورت باتی رہے تو دولت مندازخود یا حاکم بالجر، مالدارول سے مزیداس قدر امداد طلب کرسکتا ہے جس سے غريول كى اجم اور بنيادى ضرورتول جيسے كھانے ، پہنے اور رہے سبنے كامعقول انظام ہو۔

### تائيدرباني

🏠 ..... اوررشته دارول اورمحتا جول اورمسافرول کوان کاحق ادا کرو۔ (۱/الاسرآ ۱۲۰) 🛠 ..... اور مال باپ اور قرابت والول اور تتيموں اور فتا جوں اور قرابت والے پڑوسيوں اور اجنبی یردوسیول اور یاس بیشنے والے دوستول اور مسافرون اور جو (باندی ، غلام) تمهارے قبضے میں ہوں۔ (س/النمآ و:٣١)

معلوم ہوا کہ غریبوں اور اجنبی مسافروں کی طرح غریب رشتہ داروں کا بھی حق ہے اور مال باپ، دور ونز دیک کے قرابت دار سکین، پڑوی اور ماتحت سب اس حق میں

🗱 المحليٰ لا بن حزم، مسئله فرض على الأغنياء من اهل كل بلدان ان يقوموا يفقرائهم ويجيرهم السلطان على ذالك ان لم تقم الزكاة بهم وبرهان ذالك، رقم المسئلة ٧٢٥ ج ٦، ص: ١٥٦\_ کی دیگر امدادی ذرائع 💮 💮

برابر کے شریک ہیں۔ مزید برآ ں آیت میں دارداحسان کا لفظ اپنے اندر ہمہ گیر معنی رکھتا ہے، جس سے ہمارے مسلک کی تائید ہوتی ہے، اس لیے کداحسان کے برخلاف جوعمل کرے گااسے بدسلوکی اور صدورجہ کی برائی سے تعبیر کیا جائے گا۔

دوسری جگهارشاد ہے:

﴿ مَا سَلَكُكُمْ فِي سَعْرَ ﴿ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ

الْمِسْكِيْنَ ﴾ (١٤/ المدثر:٤٤،٤٣،٤٢)

'' تم كودوزخ مين كس بات نے داخل كيا، وه كهيں عے ہم نہ تو نماز پڑھا كرتے تھے اور نہ غريب كو (جس كاحق واجب تھا) كھانا كھلايا كرتے تھے''

اس آیت میں باری تعالی نے نماز کی ادائیگی اور غربا پروری کوایک درجه میں ذکر

کیاہے۔

www.KitaboSunnat.com

ارشا دنبوي مَثَالِثُيْلِم

ايك مشهورروايت على آپ مَلَ يُؤَمِّ فِي مَالِيَّا ((لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ))

''جس نے بندگانِ خدا پر رحم نہ کیا ، خدااس پر بھی رحم نہیں کرے گا۔''

اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد چیز موجود ہواور کوئی سخت حاجت منداس کے پاس آئے اور بیاس کی امداد نہ کر بے تواس سے بڑھ کر بے رحی اور کیا ہوگی۔عبدالرحمٰن ابن ابو بکر صدیق ڈٹاٹٹٹ کہتے ہیں کہ صفہ والے حضور مُٹاٹٹٹٹٹ کے حد درجہ نا دار صحالی تھے ان کے متعلق آپ عام صحابہ سے کہا کرتے تھے تم ہیں سے جس کسی کے پاس چار آومیوں کی

بخارى، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى ﴿ قل ادعو الله أو ادعو الرحمن ﴾ الآية، رقم: ٧٣٧، مسلم، كتاب الفضائل، باب رحمته الصبيان والعيال، رقم: ٢٠٣٠، ترمذى، كتاب البر والصلة، باب ما جاء فى رحمة الناس، رقم: ١٩٢٢؛ مسند احمد: ٣/ ٤٠ ، رقم: ١٠٩٦٩ .

ر دیگر امدادی ذرائع

ضرورت بركهانا مووه پانچ يا چه كولے جائے ۔ 🏶

اس روایت ہے بھی مذکورہ بالاقول کی تائید ہوتی ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر وللفناس روايت ہے كه حضورا كرم مَلَا لَيْنِيم نے فرمايا:

((المُمسلِمُ اخُوالْمُسلِمِ لَا يُظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ)) ﴿

''مسلمان،مسلمان کا بھائی ہے، نداس پرظلم کرتا ہے، نداسے بے سہارا جریفتا ہے ''

حچھوڑ تاہے۔''

امام ابوتکہ نے کہاکسی مسلمان بھائی کو بھوک پیاس میں نڈھال اور ننگے بدن چھوڑ وینااس پرظلم وزیادتی کرنا ہے، جبکہاس کی ضرورت پوری کرنے پر قدرت رکھتا ہو۔ حضرت ابوسعید خدری ڈلائٹیڈ فرماتے ہیں کہ حضور مَا اللّٰیہؓ نے فرمایا:

((مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضُلُ ظَهُرٍ فَلْيَعُدُ بِهِ عَلَى مَنْ لَآظَهُرَ لَهُ وَمَنُ كَانَ لَهُ فَضُلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدُ بِهِ عَلَى مَنْ لَآ زَادَ لَهُ) قَالَ فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّىٰ رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدِ مِنَّا

فِي فَضَلٍ. 🌣

"جس کے پاس دو پہر کا کھانا ہے رہا، وہ کسی ایسے فض کودے دے جس
کے پاس کھانا نہ ہو، جس کے پاس توشہ ہے رہا وہ کسی ایسے کودے دے
جس کے پاس توشہ نہ رہے، راوی کہتے ہیں کہ حضور مَالِی اللّٰہ اِن اسی طرح
قتم قتم کے احوال کا ذکر فر مایا اور یہی فر مایا، یہاں تک کہ ہم نے سجھ لیا کہ
ضرورت سے زائد مال پر ہمارا کوئی حی نہیں ہے۔"

<sup>🗱</sup> بخارى، كتاب مواقيت الصلاة، باب السَّمرمع الأهل والضيف، رقم: ٢٠٢ـ

بخارى، كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، رقم: ٢٤٤٢؛ مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله، رقم: ٢٥٤١؛ ابوداود، كتاب الأدب، باب المؤاخاة، رقم: ٤٨٩٣؛ ترمذى، كتاب الحدود، باب ماجاء في الستر على المسلم، رقم: ٢٦٤١؛ مسند احمد: ٢/ ٦٨، رقم: ٣٣٥٥

مسلم، كتاب اللقطة، باب إستحباب المؤاسات بفضول المال، رقم: ٤٥١٧؛ ابوداود،
 كتاب الزكاة، باب في حقوق المال، رقم: ٢٦٣٠؛ مسند احمد: ٣٤ ٣٤، رقم: ٢٠٩٠.

کر و دیگر احدادی ذرائع 💮 📆

علامه الوحمد من فرمات بين:

' حضرت ابوسعید دلاشن کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ بیدا یک عمومی اورا تفاقی حکم ہے۔''

حدیث کا یمی اسوہ اور نمونہ ہمارے لیے کافی ہے۔

حضرت ابوموس طافيًة فرمات بين كه حضور مَثَافِيَّةُ نِفرمايا:

((اَطْعِمُوا الْجَاثِعَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ))

'' بھو کے کو کھانا کھلاؤ اور تھکے ہارے پریشان کی مدوکرو۔'' اس مفہوم کی بےشارروا بیتیں بطورتا ئیدپیش کی جاستی ہیں۔

آ ثارصحابه شياتينم

حضرت ابو واکل شفیق بن سلمه کہتے ہیں، حضرت عمر ولائنی (مجھی حسرت کے ساتھ) کہا کرتے تھے: ''(تجربے اور مشاہدے سے) جوآج جھے معلوم ہوا، اگر پہلے سے اس کاعلم ہوتا تو ہیں بہلا کام یہ کرتا کہ مالداروں کا فاضل سرمایدان سے لے کرغریب مہاجرین میں تقسیم کردیتا۔''

حضرت على والغيّة فرمات بين:

''باری تعالی نے ہربہتی کے مالداروں پراس قدرامدادفرض قرار دی ہے جس سے وہاں کے غریبوں کی خشہ حالی پاؤ وہاں کے غریبوں کی خشہ حالی پاؤ تو سے مالی سے تو سجھاو کہ اس بہتی جس نے اس کے ماروں نے ان کے ساتھ حسن سلوک میں ضرور کوتا ہی کی ہے ، انہیں یا در کھنا چاہیے کہ خداوند عالم قیامت کے روزان سے باز پرس کرے گا اور قرار واقعی سزادے گا۔''عبداللہ بن عمر الحافی کہتے ہیں ، مال میں زکاج قریب کے بھوتی ہے۔

حضرت عا نَشه ذَكُمْ فِينَا ، حضرت حسن بن على اور حضرت عبدالله بن عمر في أَلَيْهُمْ سے

لله بخارى، كتاب الجهاد، باب فكاك الأسير، رقم: ٣٠٤٦ دارمي، كتاب السير، باب في فكاك الأسير، رقم: ١٩٠٢٣ دارمي، كتاب السير، باب في فكاك الأسير، رقم: ١٩٠٢٣ مسند احمد: ٤/ ٣٩٤، رقم: ١٩٠٢٣ -

📻 دیگر امدادی ذرائع 🚍

روایت ہے کہ انہوں نے ایک سائل کے جواب میں یک زبان ہو کر کہاتھا:

''اگرتمہیں مانگنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ تمہیں خون ناحق میں میانس لیا گیایاتم قرض میں گرفتار ہو یا فقر د نا داری کاشکار ہوتو تمہارا سوال کرنا درست ہے۔''

حضرت ابوعبیدہ بن جراح اور ابن کے تین سوساتھی صحابہ کے بارے میں بیرواقعہ صحیح ہے کہ جب ان کا تو شختم ہوا تو حضرت ابوعبیدہ دلالٹیز نے بیا تھیا ایک تو شددان میں جمع کرنے کا تکم فرمایا، ساتھیوں نے یہی کیا، پھرروزانہ ہرساتھی کو برابر برابرتقسیم فرماتے، امیر قا فلد کے اس فیصلہ برصحابہ نے اتفاق کیا، جواس کے اجماع ہونے کی دلیل ہے۔

ا ما صحعی ،مجاہد، طاوَس نیمیشیم اوران کے علاوہ دیگر کمبارعلما اس کے قائل تھے کہ '' مال میں زکو ق کے علاوہ بھی پچھوت ہے۔''

علامه الوحمد وشاللة كتبت بين:

''جہاں تک ہمیں معلوم ہے، شحاک ابن مزاحم کے سوانسی اور نے اس متفقہ فیصلہ ے اختلاف نہیں کیا ..... انہوں نے البتہ کہا ہے کہ زکو ہ نے مال کے اندرعا کد کتے گئے دیگر حقوق کومنسوخ کردیا ہے۔علامہ موصوف کہتے ہیں، رہے ضحاک بن مزاحم، توان کے بارے میں عام رائے یہ ہے کہ ان کا قول تو در کنار ، ان کی روایت بھی نا قابلِ اعتبار ہے۔

علاد وازیں انہوں نے خودیہلے اس مسئلہ کی تائید کی اور کہا کہ 'مال میں زکو ہ کے علادہ بھی کچھ حقوق ہیں، جیسے محتاج مال باپ کا نفقہ، بیوی کا نفقہ، غلام اور جانوروں کے اخراجات ، قرض اور تاوان کی ادائیگی وغیره (جیسے دیت ،خون بہاا درنقصان عیب وغیره) ال طرح مسكله كى يهلمة تائيه، پھر بعد ميں اختلاف سے ان كا دعويٰ خود بخو د كمزور

ہوجا تاہے۔



نه اوقاف نه ایک قدیم وقف نه سسس خلاصه





### چھٹاذ ربعہ.....صدقہ وخیرات

غریبوں کے حقق ق کو آئینی حقیت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کی شروع سے سیکوشش رہی ہے کہ انسان خصوصاً مسلمان کے اندر خیرخوابی اور سخاوت کا ایبا جذبہ پیدا کیا جائے کہ وہ مطالبہ سے کچھ زیادہ ہی دینے کا رجحان رکھتا ہو، بلکہ اس کا عزم اس قدر جوان ہو کہ بغیر طلب کے اس کے اندر دینے کا جذبہ موجزن ہو، خوشی ہویاغم، اس کی وادو دہش میں کوئی فرق نہ تا ہو، وقت بوقت وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہو۔ اگر چہ خود شخت ضرورت میں گھر اہو، اس کی نظروں میں دولت وسیلہ اور ذریعہ ہو، منزل اور انتہانہ ہو، کچر سیسب اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو، نہ اسے عزت و مرتبہ کی لا کی ہونہ ہی دادود ہش کی کوئی پر واہو۔

ہمارے اردگر دیکھ لوگ ایے ہیں، جو سجھتے ہیں کہ قانون کے ڈیڈے کے بغیر پھھ نہیں ہوتا۔ ہم سجھتے ہیں کہ ان کا خیال غلط ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ در حقیقت انہوں نے انسان کو سمجھانہیں۔ اس لیے کہ انسان کوئی الله ہم گرنہیں جو گھمانے سے گھو منے لگے، یا ایسا کھلونانہیں جو چابی و سینے سے حرکت کرے، ورنہ چپ چاپ کھڑا رہے۔ دراصل انسان کا نئات بسیطہ کا سب سے پیچیدہ پرزہ ہے، جس کے اجز ائے ترکیبی میں جسم اور روح، عقل کا نئات بسیطہ کا سب سے پیچیدہ پرزہ ہے، جس کے اجز ائے ترکیبی میں جسم اور روح، عقل اور شعور، جذبات اور احساسات بھی کا حسین امتزاج ہوتا ہے۔

ابان اوصاف سے متصف شئے کو مدنظر رکھ کریفنینا پیضروری ہو جاتا ہے کہ ہر پہلو سے انسان پراٹر ڈالا جائے ،اس کے خمیراوراس کی خفتہ اخلاقی قدروں کو جھنجوڑا جائے ، نہ ہیکہ قانون کے ڈیٹر سے سے محض اس کی گوشالی کی جائے۔

اسلام جیسے عالمگیر ندہب کے لیے بیضروری تھا کہ وہ قانونی ذرائع کواس کا مقام عطا کرتے ہوئے اخلاقی قدروں کوا جا گر کرتا ،اس لیے کہ بیہ ہرکوئی جانتا ہے کہ برادری اور مدنة وخيرات مدنة وخيرات

ساج میں اشتر اک وتعاون کا جذبہ مض قانون بنادیے سے پیدائیس ہوتا، بلکداس کے لیے بیضروری ہوتا ہے کہ اس کی اخلاقی اور انسانی ذمدداری اس کو یادولائی جائے، اسے یادولا یا جائے کہ خیرخواہی اور باہمی ہدروی وہ جو ہر ہے جسے اپنا کر بندہ خدا کی مرضی اور جنت میں انبیا وصالحین کی ہمنشنی کا شرف حاصل کر سکے گا اور مادی فائدہ یہ ہوگا کہ تنگ دی اور ناداری کی لعنت سے دنیا یا کہ ہو سکے گا۔

قرآن پاک نے جن امور کو خاص طور پر اپنا موضوع قرار دیا اور بار بار جن کی تاکید کی ،ان میں سے ایک خدا کی راہ میں خرج کرنے کی ترغیب ہے۔ یہ بار ہا ہوا کہ قرآن باک نے اس کی تلقین کی اور حرص و بخل سے ڈرایا اور دھرکایا، پھر انتہائی خوبی اور صفائی کے ساتھ بلیغ ادبی پیرائے میں دل کش اور مؤثر شمٹیلیں پیش کیں۔ جن سے سخت ولوں میں رفت اور ہند مٹھیوں میں حرکت پیدا ہواور دادو دہش کی راہیں خود بخود کھل جا کیں۔ ہم یہاں اس قسم کی صرف ایک آیت پر اکتفاکرتے ہیں۔

قرآن پاک میں ہے:

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمُوَ الْهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمْثَلِ حَبَةٍ اَنْبَتَتُ سَبُعُ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُكَةٍ مِ اللهُ حَبَةٍ وَاللهُ يُطْعِفُ لِمِنْ يَشَاءُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا

مدفة وخيرات \_\_\_\_\_

تواب ان کے بردردگار کی طرف سے ملے گاادر قیامت کے دن ندان کو خوف ہوگاادر نہوہ ممکنین ہوں گے۔''

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ آضُعَاقًا كَثِيْرَةً \* وَاللهُ يَفْيِضُ وَيَبَضُطُ \* وَالْكِيهِ تُرْجَعُونَ \* (٢/ البقرة: ٢٥) " به وَلَى الياجواللهُ والتِحطرية سةرض دع، بحرالله اس كه مال و كَنْ كَنَا بِرُهَا دے اور الله روزى كوتك كرتا اور وبى كشاده كرتا ب اور تم سب اى كى طرف لوث كرجانے والے ہو۔ "

﴿ وَسَارِعُوٓ اللَّهِ مُغْفِرَةٍ مِّنُ رَّيِّكُمْ وَجَنَّةٍ عُرْضُهَا السَّمَاوِتُ وَالْاَرْضُ لِـُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِيْنَ۞ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَآءِ ﴾

(٣/ آل عمران: ١٣٣ ، ١٣٤)

"اور اپنے پروردگار کی مغفرت اور جنت کی طرف لیکوجس کا پھیلاؤ
آسانوں اور زیمن کے برابر ہے۔ بیان پر بیزگاروں کے لیے تیار کی گئ
ہے جو خوشحالی اور تیکی میں (اپنامال اللہ کی راہ میں )خرچ کرتے ہیں۔ "
﴿ قُلْ اِنَّ رَتِیْ بِیسُمُطُ الدِّنْ کَی لِیکُ لِیکُ اِنْکَا کُومِنْ عِبَادِمْ وَلَاقْدِرُ لَکُهُ وَمُمَا الدِّنْ فَی لِیکُ لِیکُ اِنْکَاکُومِنْ عِبَادِمْ وَلَاقْدِرُ لَکُهُ وَمُمَا الدِّنْ فَی لِیکُ اِنْکُ اللهٰ وَقَیْنُ ﴿ اللهٰ اللهٰ

﴿ أَمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلُوْيْنَ فِيهِ \* فَالَّذِيْنَ أَمْنُوا مِنْكُمُ وَالْفِعُواْ لَهُمُ أَجُرٌ كَمِيْرٌ ﴿ ﴾ (٥٧/ الحديد:٧)
"الله اور اس كرسول يرايمان لاؤ، اورجس مال ميس اس في تم كو

جائشین بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو، جولوگتم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہے، ان کے لیے بڑا تو اب ہے۔''

﴿ وَيُغْثِرُونَ عَلَى انْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ \* وَمَنْ يُتُوقَ شُحَّ

نَفْسِهُ فَأُولَمِكَ هُمُ الْمُغْلِحُونَ ١٠٥٥ (٥٥ / الحشر:٩)

"اوران كواپ او پرترجى دية بين، اگر چه خودان كوفاقه مواور جو خض اپ ننس كېل سه بچاليا گيا تواپ بى لوگ مراد پانے والے بين -" ﴿ وَمَا تُقَالِّ مُوْالِا نَفْسِلُمْ مِنْ خَيْدٍ تَحِدُولُهُ عِنْدَ اللهِ هُو خَيْدًا وَاعْظَمَهُ اَجْدًا اللهِ ﴾ (٧٣/ المرارد مار ٢٠)

''اورجونیک عمل تم اپنے لیے آ گے بھیجو گے اس کو اللہ کے یہاں پہنچ کراس سے اچھا اور ثواب میں بڑا پاؤ گے اور اللہ سے بخشش ما تکتے رہو، بلاشبہ اللہ بخشنے والا (اور بڑا) مہر بان ہے۔''

﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُتِهِ مِسْكِيْنَا وَيَتَهُمَّا وَاسِيْرًا ۞ إِنَّهَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجُهِ اللهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا ۞ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّتِنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيْرًا ۞ ﴾ (١٠/ الدمر: ١٠١٨)

'' یہ لوگ محض اللہ کی محبت میں مسکین اور پتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں (اور کہتے ہیں) ہم تم کو خالص اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، نہتم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ شکر گزاری کے، ہم کواپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر ہے جونہایت اداس اور بہت بخت ہوگا۔''

 مدفة وخيرات \_\_\_\_\_

''تو وہ دین کی گھائی سے ہوکرنہ گزرااورتم کو پچھمعلوم ہے کہ گھائی کیا ہے،

(گھائی سے مرادیہ ہے کہ) کسی کی گرون کا (غلامی یا قرض کے پھند کے

سے) چھڑانا، یا بھوک کے دن رشتہ داریتیم کو یا خاک نشین بختاج کو گھاٹا

گھلاٹا، (اس کو چاہیے تھا کہ یہ کام اختیار کرتا اور) پھران لوگوں میں سے

ہوتا جوابیان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کی ہدایت دیتے رہے اور ایک
دوسرے کورتم کرنے کی نصیحت کرتے رہے، یہی لوگ مبارک (اورخوش نصیب) ہیں۔''

قر آن پاک کی طرح سرور عالم مَنَاتَّیَّا نِی اینے فرمودات میں اس موضوع کواہمیت دی۔

آپ مَالْيُكُمْ نِے قرمايا:

((يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِي مَالِيُ وَإِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ، مَاأَكُلَ فَأَفْنَىٰ أَوْلِيسَ فَابُلْ مَا أَكُلَ فَأَفْنَىٰ أَوْلَيْسَ فَابُلْى فَهُوَ ذَاهِبٌ وَمَا سِوَىٰ ذَٰلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ)) #

''آ دی کہتا ہے، میرا مال ، میرا مال ، حالانکہ اس کا مال بس وہی ہے، جو
اس کے پیٹ میں گیا اور ہضم ہو گیا یا جسے اس نے پہن لیا اور وہ بوسیدہ ہو
گیا یا چھراس نے خداکی راہ میں کچھ خیرات کی اور وہ اس کے لیے آخرت
میں ذخیرہ بن گئی، ورنہ یا در کھو، اس کے علادہ ساری دولت یا تو ہاتھ۔ سے
میں خیرہ بن گئی، یا وہ خوداس دار فانی سے کوچ کر جائے گا اور اس کے مال
پراس کے ورثاء قبضہ کرلیں گے۔''

آپ مَالَيْظِم نِے فرمایا:

مسلم، كتاب الزهد والرقاق، باب الذنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر، رقم: ٧٤٢٧؛ ترمذى، كتاب الزهد، باب الذنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر، رقم: ٢٣٤٧؛ نسائى، كتاب الوصايا، باب الكراهية في تأخير الوصية، رقم: ٣٦٤٣؛ مسند احمد: ٢/ ٣٦٨، رقم: ٥٩٥٨\_

((مَامِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ اللهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ تَرُجُمَانُ فَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ الشَّارَ تِلْقَاءَ وَجُهِم إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَكَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجُهِم فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ وَلَوْبَتِنْقَ تَمُرَقٍ ) اللهُ النَّارَ وَلَوْبَتِنْقَ تَمُرَقً ﴾

"قیامت کے دن تم سے ہرکوئی خدا ہے اس طرح ہمکلام ہوگا کہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی تر جمان نہ ہوگا ،اس دن جب وہ اپنے دائیں بائیں دکھیے گا، تو حد نظر تک اپنے اعمال اسے نظر آئیں گے جواس دن کے لیے اس نے کئے تھے، اس کے سامنے جہنم دہمتی ہوگی ، بس ای جہنم سے بیخے کی کوشش کرو، جس کی آسان می تدبیر ہے کہ خداکی راہ میں خرج کرو، خواہ آدھی مجبور ہی کیوں نہ وے سکو۔"

آپ مَالِيُكُمْ نے يوفر مايا:

''تم میں ہے کوئی ہے جسے اپنا مال اپنے وارث کے مال سے کہیں زیادہ پند ہو؟'' صحابہ نے عرض کیا، حضور! ہمیں تو اپنا ہی مال پند ہے، آپ مَالَّيْظُمُّا نے فرمایا:''(تو جان لوکہ) آ دمی کا اپنا مال وہ ہے جواس نے آ گے کے لیے روانہ کردیا اور جورہ گیاوہ اس کے ورثاء کا ہوگا۔''

نيز فرمايا:

'' جسنے حلال کمائی سے (خواہ) ایک مجور (یااس کی قیت) خیرات کی۔اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حلال اور پاکیزہ کمائی کوہی پیند کرتا ہے۔تو اللہ تعالیٰ اپنے دستِ خاص سے

بخارى، كتاب الرقاق، باب من نوقش الحساب عذب، رقم: ٢٥٣٩؛ مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، رقم: ٢٣٤٨؛ ترمذى، كتاب صفة القيامة، باب في القيامة، رقم: ٢٧٧٨٢.

بخارى، كتاب الرقاق، باب ماقدم من ماله فهو له، رقم: ٢٤٤٤؛ نسائى، كتاب الوصايا،
 باب الكراهية في تأخير الوصية، وقم: ٣٦٤٢-

مدنه وخيرات \_\_\_\_\_\_

اس کوقبول کرتا ہے اوراس شخف کی خاطراس کی اس طرح پرورش کرتا ہے جیسے کوئی پہلے پہل پیدا ہونے والے چھڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کدوہ پہاڑ کے برابر ہوجا تا ہے۔' گھ حضور مُلَّاثِیْمُ نے فرمایا:

''خیرات لغزشوں کواس طرح زاکل کردیت ہے جیسے پانی آگ کو بجھادیتا ہے۔'(ابدیعلیٰ) آپ مُنَّا ﷺ نے یہ بھی فرمایا:''(قیامت کے دن) ہر کوئی اپنی خیرات کے سائے میں ہوگا، نا آئکہ فیصلہ ہوجائے۔''

أيك مرتبه آب مَالَيْكِمُ نِي فرمايا:

''ایک درہم لا کھ درہم سے بڑھ گیا!''ایک شخص نے عرض کیا، حضوریہ کونکر ہو سکتا ہے؟ آپ مُٹا ﷺ نے فرمایا:''ایک شخص بڑا دولت مند ہے، اس نے کثیر مال میں سے لا کھ درہم نکال کرخیرات کردیا، دوسر شخص کے پاس فقط دودرہم ہیں، اس نے ایک اللہ کی راہ میں خیرات کردیا۔ (یہا یک درہم اس لا کھ درہم سے بڑھ گیا)۔''

کین ہمارے قارئین اس غلط نبی میں ندر ہیں کہ قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں پران آیات اورا حادیث کا اثر بس معمولی سار ہا، پھران کی زندگی اس نیج پرگزرگئی، جو پہلے سے چلی آ ربی تھی، اس غلط نبی کے ازالے کے لیے اسلامی تاریخ کے چندوا قعات یہاں ذکر کئے جاتے ہیں۔ جن سے بخو بی اندازہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ صحابہ کے دلوں میں کس فقد رموجز ن تھا۔

مفسرین نے عبداللہ بن مسعود رہا تھئے سے دوایت کی ہے کہ جب ﴿ مَن ذَا الّذِی یَ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴿ ﴿ ﴿ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ ﴾ (٢/ البقرة: ٢٤٥) کی آیت نازل ہوئی ، تو ابود صداح انصاری دائی نے آئی نے عرض کیا ، یا رسول الله مثالی ہم سے خدا قرض طلب کرتا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا:
'' ہاں!'' ابود صداح نے کہا ، خدا کی قتم ، مجھے اپنا دست مبارک دکھا ہے ۔ آپ نے اپنا ہاتھ 
'' ہاں!'' ابود صداح نے کہا ، خدا کی قتم ، مجھے اپنا دست مبارک دکھا ہے ۔ آپ نے اپنا ہاتھ 
مسند احدد: ۲/ ۲۷۱ ، رقم: ۹۷۲۸ ساج ، کتاب الزمد ، باب الحسَد ، وقم: ۲۲۱ ابن ماجاء فی حرمة الصلاة ، وقم: ۲۲۱ ؛ ابن ماجة ، کتاب الزمد ، باب الحسَد ، وقم: ۲۲۱ ؛ ابن ماجة ، کتاب الزمد ، باب الحسَد ، وقم: ۲۲۱ ؛ مستدرك حرمة الصلاة ، وقم: ۲۲۱ ؛ ابن ماجة ، کتاب الزمد ، باب الحسَد ، وقم: ۲۲۱ ؛ مستدرك

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حاكم، كتاب الزكاة، رقم: ١٥١٧ ج٢ ص: ٥٨٦ لله نسائى، كتاب الزكاة، باب جهد المقلّ، رقم: ٢٥١٩ ج٢ ص: ٥٨٧\_

ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ انہوں نے دست مبارک تھام کر کہا، میں نے اپنا باغ اللہ کے حوالے کیا۔ ابن مسعود رفائن فرماتے ہیں کہ ان کا یہ باغ محبور کے چے سودرختوں پر شمتل تھا، ان کے بیوی بچای باغ میں رہا کرتے تھے، جب ابود حداح رفائن حضور مثالی کے جلس سے اٹھ کر باغ میں پنچ تو دور سے آواز دی، ام دحداح! اندر سے بیوی نے کہا، میں حاضر ہوں، آپ نے فرمایا، باغ خالی کردو، میں نے اسے خداوند عالم کوسونی دیا ہے۔ ا

حضرت انس بن ما لک دلا تھا، میں۔ ابوطلحہ انساری دلا تھا، کا باغ مدینہ کا سب سے براباغ تھا، اس کا نام ہر جاءتھا، وہ انہیں برامحبوب تھا، محبد نبوی کے قریب تھا، پانی بھی نہایت شیریں اورا فراط تھا، جب قرآن پاک کی آیت آئ تنا گو ا الْبِر اسسنازل ہو کی تو ابوطلحہ دلا تھا تھے حضور منا تھی کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، خدا کا ارشاد ہے کہ محبوب مال اللہ کے راستے میں فرچ کرو۔ اس لیے میں ہیرحاء آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ جسیا مناسب جمیس اس کے موافق اس کوخرج فرما کیں، جفور منا لیڈی کے اس سے کا اس اپنے المجار فرمایا کہ "بہت عمدہ مال ہے۔ میں بید مناسب جمعتا ہوں کہ تم اسے اپنے اظہار فرمایا اور زمین بانٹ دو۔" چنا نچہ ابوطلحہ ڈوافئو نے کہی کیا اور اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو۔" چنا نچہ ابوطلحہ ڈوافؤ نے کہی کیا اور اپنے رشتہ داروں میں اسے تھے مردیا۔

یداوراس طرح کی بیش بہااورگرال قدر خیرات وصدقات اسلام کے ہردور میں خداتر سمسلمان کرتے رہے۔ بلاشبہ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کردیا کہ خدااور رسول اور اس کی خوشنودی کے مقابلے میں سونے چاندی کے ڈھیراور دنیا کی ہر چیزان کی نظر میں بچے ہے۔

امام لیٹ بن سعد مُحِیناتی کے بارے میں مشہور ہے کہ ہزار دینارروزانہ کی آمدنی تھی، اس کے باوجودان پرز کو ۃ فرض نہ ہوتی تھی، جس کی وجہ ریتھی کہان کے پاس جو آتا سب خیرات کر دیتے اور کچھ باتی نہ چھوڑتے جس پرز کو ۃ واجب ہوتی! یہ بھی روایت ہے

<sup>🀞</sup> تفسير ابن كثير، سورة البقرة، آيت: ٢٤٥ ج١ ص: ٣١٧ ــ

<sup>🥸</sup> تفسير ابن كثير، سورة آل عمران آيت: ٩٢ ج١ ص: ٩١٥ـ

مدنه وخيرات \_\_\_\_\_

کدروزانہ جی تین سوسا کھ فقیروں کو خیرات دیتے ، پھرکوئی کام کرتے تھے۔ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مشکیزہ شہدا سے عطاکر ہے کہ ایک عورت نے ان سے تھوڑی کی شہد مانگی انہوں نے ایک مشکیزہ شہدا سے عطاکر دی، کسی نے کہا اس کے لیے تھوڑی کی شہد کافی تھی ، آپ نے جواب دیا، اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا۔ ہم نے بتو بیش الہی دیا، حضرت ابن عمر دلائٹ ہر فقیر کو خیرات دیے ،اعتراض کے جانے پر فر مایا،خدانے مجھد دینے کی اور لوگوں کو مجھ سے لینے کی عادت دے رکھی ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں باز آیا تو خدا بھی دینے سے باز آیا گا۔

#### اوقاف

ایک اورصدقہ جس کی طرف اسلام نے بے حد توجہ دلائی ،اوقاف یا صدقہ جاریہ کہلاتا ہے۔صدقہ جاریہ کی خصوصت یہ ہوتی ہے کہ صدقہ کرنے والے کی وفات کے ابعد بھی اس صدقہ کا تو اب اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملا کرتا ہے اور پرسلسلہ بھی منقطع نہیں ہوتا۔

((إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ، إِنْفَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَا ثَةِ أَشْيَاءً مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْوَلَدٍ صَالِحٍ يَدُ عُولَكَ) \* صَدَقَةٍ جَارِيةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْوَلَدٍ صَالِحٍ يَدُ عُولَكَ) \* حضرت الو بريره وَلَيْ عُنَا عَرادايت ہے كہ آ پ مَنْ الْفَرْ اللهِ مَن عَلَم اعمال كاسلسله مقطع بوجاتا ہے۔ البت عمن اعمال كاسلسله مرنے كے بعد بھی ختم نہيں ہوتا۔ صدقہ جاريہ علم، عمن الله اولاد، جواس كے حق ميں جس سے بعد والے فائدہ اٹھائيں، صالح اولاد، جواس كے حق ميں دعائے خركرتى رہے۔'

حضرت عبدالله بن عمر رفح فجنا، حضرت عمر رفحافظ كا واقعه نقل كرتے ہيں كه جب

الانسان من الثواب بعد وفاته، رقم: ١٩٢٧؛ النسان من الثواب بعد وفاته، رقم: ٤٢٢٣؛ المحدود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الصدقة عن الميت، رقم: ٢٨٨٠؛ ترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء في الوقف، رقم: ٢٣٧١؛ إبن ماجة، كتاب السنة، باب ثواب معلم الناس الخير، رقم: ٢٤١٠ نسائي، كتاب الوصايا، باب فضل الصدقة عن الميت، رقم: ٣٦٨١.

ي معدقه وخيرات \_\_\_\_\_\_

حضرت عمر برال عنی حضر میں ایک زمین حصہ میں ملی ، تو خدمت اقد س میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ، یا رسول اللہ من اللہ عن اللہ نے جسے جو بچھ دیا اس میں خیبر کی بیز مین جسے بے حد ببند آئی ، میں چاہتا ہوں کہ اسے خدا کی راہ میں خیرات کر دوں ، بتا ہے میں کس طرح کروں ، آب من اللہ فاللہ فاللہ نے ہوتو اصل زمین اپنے قبضہ میں رہنے دواور اس کی آ مدنی خیرات کر تے رہو۔ ' حضرت عمر طالتی نے بہی کیا اور زمین کوغریبوں ، مسافروں اور نا داروں خیرات کرتے رہو۔ ' حضرت عمر طالتی نے بہی کیا اور زمین کوغریبوں ، مسافروں اور نا داروں کے لیے وقف کر دیا ، اوقاف کا بیا ایک نمونہ جے سرور عالم منا التی فی فیرال رہا اور ملک شکنیں کہ آبیدہ چل کر ہر دور میں غریب مسلمانوں کے لیے حدد درجہ نفع رساں رہا اور ملک وملت کے بڑے برح کام ان سے نکلتے رہے۔ امت کے اہل خیر حضرات کی بھی بیدار مغزی تھی کہ انہوں نے اوقاف کی طرف خصوصی توجہ دی ، یہاں تک کہ ہمارے اسلاف کی مغرراک کا بندو بست کیا ، غور کرتا چاہیے کہ بے زبان جانوروں اور آ وارہ کوں کی بیتا کہ خوراک کا بندو بست کیا ، غور کرتا چاہیے کہ بے زبان جانوروں کے ساتھ جب ان کا برتا ؤیر تھا ، تو انسانوں کے ساتھ جب ان کا برتا ؤیر تھا ، تو انسانوں کے ساتھ جب ان کا برتا ؤیر تھا ، تو انسانوں کے ساتھ ان کا برتا و کیا رہا ہوگا ، جو بہر حال انشرف الخاوقات ہیں۔

# ایک قدیم وقف

ذیل میں ہم ایک تاریخی دستاویز کا ترجمہ پیش کررہے ہیں۔ اس کاتعلق اس زمانے سے ہے جب مصر پر خاندانِ غلا مال کی حکومت تھی۔ بیاس وقت کی بات ہے جب ۱۲۵۰ عیل قاہرہ کے تخت پر الملک المعصور قلا ووں کی حکومت تھی، جس نے آخری صلبی معرکوں میں عیسائیوں کو شکست دی تھی اور ان کے قبضے میں جو قلعرہ گئے تھے، انہیں بھی چھین لیا تھا۔ وقت کے ایک صاحب خیراور اہل ثروت مسلمان نے بادشاہ وقت کے نام پر ایک دوا خانہ قائم کیا، اس وسیع تر دوا خانے کی بنیاد ۱۲۸۵ء میں سلطان قلاووں نے اپنے ہاتھوں سے رکھی اور ۱۲۹۳ء میں اس کے بیٹے سلطان تاصر کے زمانے میں اس کی شکیل ہوئی۔ (بحوالہ یس من الاسلام ۲۵ میں اس کی شکیل ہوئی۔ (بحوالہ یس من الاسلام ۲۵ میں اس

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فركوره بالا دستاويزاى دواخانے سے متعلق بے۔اس میں وقف كننده نے اوقاف

# صدت وخيرات \_\_\_\_\_\_

ہے متعلق تفصیل اور اس کا طریق کارمفصل ذکر کیا۔ دستاویز کا ایک نکڑا حسب ذیل ہے:

المراس بددواخانه تمام مسلمان مردول ادرعورتول کے لیے قائم کیا گیا ہے۔قاہرہ اوراس

كمضافات مين آبادسر ماييداراور نادار جركونى اس ساستفاده كرسكتي بين

اس دواخانے کا ایک نجی باور چی خانہ ہوگا، جس میں مریضوں کے پر ہیزی یا ضروری غذائیں جیسے مرغ و ماہی ، یا چوزوں اور پرندوں کا گوشت وغیرہ پکوانے کا مکمل انتظام ہوگا۔

ان ہے۔ اس ہر بیمار کے لیے حسب ضرورت برتن وغیرہ علیحدہ مہیا کتے جا کیں گے۔ان میں سے ایک کابرتن کسی دوسرے و برائے استعمال نہیں دیا جائے گا۔

ہ انظری بیذمدداری ہوگی کہ وہ مصارف کی پروائے بغیرایے قابل مسلمان اطباء کا تقرر کرے۔ جو بوری عرق ریزی اور خیر خواہی کے جذبہ سے ہر مریض کا اطمینان بخش علاج کریں اور ضبح وشام دونوں وقت ان کا معائنہ کرتے رہیں۔ اور ان کے سر ہانے آویزاں رجسٹر یران کا نام ، عمر ، نیاری ، مجوز ہ دوائیں اور یر ہیز تحریر کرتے رہیں۔

اطباء کے لیے ضروری ہوگا کہ ان میں سے کوئی آیک، یا ایک سے زائدروزاند دوا خانہ میں بسر کریں اور مریضوں کی خاطر خواہ گرانی کریں۔

اورا پٹی کسی خدمت ، یا دوا خانے ہے دی گئی کسی دوایا غذا کا معاوضہ ،کسی مریض سے کسی حال میں قبول نہ کریں۔

﴿ .... دواخانے میں برسر خدمت ہر فرد کے لیے لا زم ہے کہ اپنے دل میں خدا کا خوف اور خدمت خلق کا سیافت کی کوتا ہی اگر اور خدمت خلق کا سیافت کی کوتا ہی اگر اس نے کو قدا کے سامنے اسے جواب دینا ہوگا۔

غور کرنا چاہیے کہ بید ستاویز اسلام کے عہد زریں سے بہت بعد کے اس دور سے

€ مدفة وخيرات مدفة وخيرات

تعلق رکھتی ہے، جسے عام طور پرمسلمانوں کی زبوں حالی اورپستی کاز مانہ مجھا جاتا ہے۔

خلاصه

یہ چھتد ابیر جن کاتفصیلی ذکر گزشتہ صفحات میں کیا گیا۔اسلام کی نظر میں غربی کا مکمل علاج ہیں۔مزید آسانی اور اختصار کے لیے ہم انہیں تین بنیادی وسائل کے طور پر ذیل میں درج کرتے ہیں۔

بہلاذربعہ

اس تدبیر کا تمام ترتعلق ہرغریب آ دمی کی ذات سے ہے، غریبوں کی خفتہ صلاحیتوں کو بیدار کر کے آئیس اسکا پابند کیا جاتا ہے کہ اگران کے اندرصلاحیت ہو، اور کام کے مواقع آئیس حاصل ہوں تو آئیس حرکت وعمل سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ نیز مقامی حاکم یااس کے گردموجود سماج کے سرکردہ افراد کو بیاحساس دلایا جاتا ہے کہ ہرا لیے فردکو سہارادیں اور مالی تعاون یا مناسب تربیت کی ضرورت ہوتو اس کی فراہمی میں غفلت سے کام نہ لیس

### دوسراذ ربعيه

اس کے خاطب اسلامی معاشرہ اور اس کے سرکر دہ مسلم افراد ہیں، جوغریبول کی امداد اور ان کے ساتھ تعاون کوفرض جان کرکرتے ہیں اور اس امید پر کہ آخرت میں بار کیا تعالیٰ اجرو تواب ہے نوازے گا، تعاون اور امداد باہمی کی مختلف تد ابیر کواز خود تلاش کیا کرتے ہیں۔ان کے لیے تعاون کی بعض صور تیں ہیں:

- (الف)..... قرابت داروں کے لیے وطا کف۔
- (ب) ..... پروسیوں کے حقوق اوران کے ساتھ خصوصی برتاؤ۔
- (ج) ..... اسلامي حكومت قائم نه بونے كي صورت ميں از خووز كو ق كى جمع تقسيم -
- (ر) ..... زکوۃ کے علاوہ دیگر حقوق جیسے، کفارات، نذر، ہنگامی امداد محتاجوں کی اعانت،

وغيره

# مدد وخيرات (218)

(ه) ..... صدقات وخيرات ،صدقه جاريه، اوقاف\_

تيسراذ ربعه

اس ذریعہ کے مخاطب دراصل مسلم تحکمران ، یا اسلامی حکومتیں ہیں، انہیں یہ یاد دلایا جاتا ہے کہنا دار بے سہارااور بےروز گارا فرادخواہ وہ مسلمان ہوں یاغیرمسلم،ان کی ہمہ فتم کی دنگیری اوراعانت ان کا فرض منصبی ہے۔

ال صيغ مين آمدني كوزرائع حسب ذيل مول ك:

(الف) زکوۃ،بیت المال کی آمدنی کا ہم ترین ذریعہ، جواسلامی نقطہ نظرے غربی کے ازالے کا سب سے طاقت در ذریعہ ہے۔

(ب) مالیات کے دیگرمقررہ ذرائع، جیسے مال غنیمت کا پانچواں حصہ، نے (وہ زمین یا جائیداد جو غیر سلموں سے جنگ کئے بغیر حاصل ہو) خراج، جزیر، گمشدہ اسباب، لا وارث کا ترکہ بحکومت کی مملوکے اراضی وغمہ ہے۔

(ج) ہنگامی ذرائع ،کسی ناگہانی مصیبت کے وقت، زکوۃ اور دیگر آمدنی سے غریوں کی امداد نہ ہونے کی صورت میں مالداروں سے مزید وصولی۔



خرجی بثاد کی بنیادی شرط
 اسلامی ماحول کیون؟
 اسلامی نظام بیدادار کو بڑھاتا ہے اور غرجی کو کم کرتا ہے
 ناقابل فکست نظام
 اسلام میں غریب طبقہ کا وجو دنہیں
 خرسیں کے تفاظت
 خرجی کا خاتمہ



# م غریبی مثاؤ کی ہنیادی شرط 🔀 📆

# غریبی ہٹاؤ کی بنیادی شرط

بلاشبریدوسائل جنہیں اب تک پیش کیا گیا۔ اسلام کی نظر میں غربی کا علاج ہیں،
اسلام ان کے سہار نے ریوں کی کفالت، ان کی بنیادی ضروریات کی تحیل اوران کی عزت نفس کی حفاظت کی صافت دیتا ہے، لیکن اس بات کواچھی طرح ذبین شین کر لینا چاہیے کہ ان وسائل سے خاطر خواہ نتیجہ اس وقت برآ مدہوگا، یا دوسر لفظوں میں بیذر لیع اس وقت مرآ مدہوگا، یا دوسر لفظوں میں بیذر لیع اس وقت مرآ مدہوگا، یا دوسر لفظوں میں این والے موثر ہوں کے جب ایک اسلامی حکومت قائم ہواور ملک کے طول وعرض میں بینے والے لوگوں پر، ان کی معاشرتی، اقتصادی، ثقافتی، سیاسی اور علمی، غرض ساری زندگی پر اسلامی دستور اور صرف اسلامی وستورکی چھاپ نمایاں ہو۔ بیاس لیے کہ آپ خودسو چئے کیا کی دستور اور صرف اسلامی دستورکی چھاپ نمایاں ہو۔ بیاس لیے کہ آپ خودسو چئے کیا کی الیک ایسانو کھا نظام مسلط ہو، جو یا تو سارے کا سارا باہر سے درآ مدکیا گیا ہو یا جس میں ادھرادھرسے کچھاصول اور ضا بطے لے کران میں اسلامی احکام کا پیوندلگا دیا جائے اور جب یہ دیرکادگر نہ ہوتو تا کامی کی تمام تر ذمہ داری اسلام کے سرمنڈ ہودی جائے بخور کرنا چاہیے کہ اس الشی منطق کو کیاعقل سلیم گوارا کرتی ہے یاحق اور افساف کی روسے یہ پوندکاری درست ہو کتی ہو۔ اس الٹی منطق کو کیاعقل سلیم گوارا کرتی ہے یاحق اور افساف کی روسے یہ پوندکاری درست ہو کتی ہے۔

اسلام کا سابی اور معاشرتی نظام در اصل زنجیری کریوں کی طرح باہم مربوط ہے۔ اس کے بعض گوشے براہ راست یا بالواسط اس قدراہم ہیں کہ نہ انہیں نظر انداز کیا جا سکتا ہے اور نہ غیراہم بچھ کران کے مقابلے ہیں دوسرے کور جج دی جا سکتی ہے۔

یکی وجہ ہے کہ باری تعالی نے مسلمانوں کو بار بارتا کیدفر مائی:

﴿ آیاتُ اللّٰ اِنْ اُلَّا اللّٰ اِنْ اُلَّا اللّٰ اِنْ اللّٰ الل

ر غریبی مثاؤ کی بنیادی شرط 📆 📆

لیے کہ اسلام نہاس پیوند کاری کو پسند کرتا ہے، نہ ہی ایسا ملا جلا نظام کسی مرض کے از الے کے لیے سود مند اور مفید ثابت ہوسکتا ہے۔

# اسلامی ماحول کیوں؟

دیکھنا چاہیے کے غربی ہٹاؤ کا پروگرام اسلامی نظام اور اسلامی طرز زندگی کو کیوں چاہتا ہے؟ مثال کے طور پرسب سے پہلے اس بات کو لیجئے کہ اسلام غربی کے خلاف جنگ کے لیات مشقت اور حرکت وعمل کو بنیا دی ہتھیا رقر اردیتا ہے، لیکن اگر ایک شخص نا جائز اور غلط پیشہ اپنا کراپئی تمام تر تو انائی اس میں صرف کرے تو کیا بیکہا جاسکتا ہے کہ اس کا بیمل صبح ہے؟

ایک دوسر مے شخص کو لیجئے وہ کوئی حرام کا کام نہیں کرتا،اس کی روزی پا کیزہ ہے اورخود بھی بڑی محنت کرتا ہے، لیکن مشکل ہے ہے کہ اس کا مالک اسے کم اجرت دیتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، یا آئے دن اسے تنگ کرتا ہے۔ کیا مالک کابیرویہ قابل تعریف ہے؟

اس مالک کوچھوڑ ئے! دوسرے کو لیجئے جواپنے مزدور کو بروقت پوری اجرت دیتاہے، مگر مزدور کی روش میہ ہے کہ دہ آ مدنی سے زیادہ فضول خرچی کرتا ہے اور آ مدنی کا بڑا حصہ بیڑی، سگریٹ، سینما، قوالی اور قص وسرود جیسی خرافات میں صرف کرتا ہے، جبکہ اس کے گھر میں فاقہ کی نوبت آتی ہے۔ کیا میں مزدور داد کے لائق ہے؟

یا اے بھی چھوڑ ہے! مزدور یہ پھٹیس کرتا ، لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ وہ جس ساج میں سانس لے رہا ہے۔ دہاں چور بازاری ، ذخیرہ اندوزی ، صدیے زیادہ نفع خوری اور کمر تو ڈگر انی ہے ، سود دیے بغیراسے کوئی قرض نہیں دیتا ، اور شوت کے بغیراس کا کوئی کام پور آئیس ہوتا ، اور اگر وہ عاجز اور در ماندہ ہو کر قربض بھی لیتا ہے تو لا کھ کوشش کے باوجودوہ اسے کوئا نہیں سکتا ، بتا ہے اب وہ کیا کرے ؟

بیادراس تیم کی سینکڑوں مشکلات سے بیاحساس تیز ہوتا ہے کہ اگر ماحول غیر اسلامی ہو، یاحکومت غیراسلامی ہو،تو محنت مشقت خواہ کسی قدر ہو،سب بریکار ہے،لیکن اگر

# کی غریبی مثاؤ کی بنیادی شرط ( 222 میل

-- ماحول اسلامی اور حکومت بھی اسلامی ہوتو مزدور کی حیثیت کچھاس طرح کی ہوگ ۔

- اسلامی حکومت ہر فرد کے لیے روز گار فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ پیدادار میں
   مزیداضا نے کے لیے مناسب تربیت اور ٹریننگ کا ہندوبست کرے گی۔
- نہکورہ بالا مقاصد کے حصول کے لیے برخض کودہ کام سپر دہوگا جواس کی طبیعت
   کے عین مطابق ہوگا، تا کہ پیدادار میں خاطر خواہ اضافہ ہو۔
- ایسے آلات فراہم کئے جائیں گے، جس سے وقت اور محنت کی بچت کے ساتھ ساتھ صنعت وحرفت میں ترقی ممکن ہوسکے گی۔
- جرحخص کواس کی صلاحیت ، محنت اور ضرورت کے مطابق اجرت دی جائے گی اور
   اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس تک پہنچادی جائے گی۔
- نا گہانی آفت یا مصیبت آن پڑنے کی صورت میں زکو ق کے محفوظ سر مائے سے
   اس کی امداد اور دشگیری کی جائے گی۔
- علادہ ازیں اسے جتلایا جائے گا کہ اسلامی ماحول میں شراب و شباب ، رقص و سرود اور عیاثی و فضول خرچی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس سے گھر و بریان اور زندگی اجیرن ہوجاتی ہے۔

ادرا گر محمل اسلامی حکومت کے تسلط کی بجائے ، تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لیا جائے کہ آج کی کوئی نام کی مسلم حکومت ، زکو ۃ کے نظام کو جاری کرنا چاہے تو ہماری نظر میں اس کے جواثر ات مرتب ہوں گے وہ کچھاس تتم کے ہوں گے :

ہے ۔۔۔۔۔ حکومت وقت کولوگ زکڑ ہ نہ دیں گے اس لیے کہ وہ نا اہل ہوگی یا وہ پہلے ہی سر سے پیرتک مختلف ٹیکسوں کے بوجھ سے د بے ہول گے۔

🖈 ..... عام مسلم رعایا ز کو ة دینے کی اہل نه ہوگی،اس لیے که دوسری قوموں کی دیکھا

دیکھی وہ بھی اہودلعب میں محواور اسراف ونضول خر چی میں غرق ہوگی۔ نتیج میں ندانہیں زکو قا جیسے اہم فریضے کا احساس ہوگا ، نہ ہی بفتر رنصاب سر مابیان کے پاس موجود ہوگا۔

ہمشکل تمام اگر حکومت نے زکو ۃ فراہم بھی کی ، تو اس کا بڑا حصہ دفتری اور آئے
 دن کی کاکٹیل اور ٹی پارٹیوں پرصرف ہوگا اور لا تمنا ہی دفتری کارروائیوں کے بعد کہیں
 سی شخص کا بچھ بھلا ہوگا۔

ہر ۔۔۔۔۔۔ زکو ق کی تقسیم کے وقت بیشکایت عام ہوگی کہ ستحق محروم رہے اور غیر ستحق سب کچھے لے گئے ۔

ہے ..... اور بالآ خرابوان حکومت میں کثرت رائے سے بیتجویز پاس ہوگی کی غربی ہٹانے میں زکوٰۃ اور اس کی طرح اسلام کا سارانظام بری طرح نا کام رہا، لہذا کسی دوسرے ازم کی کوئی آسکیم عمل میں لائی جائے۔

اسلامی حکومت اور غیر اسلامی حکومت کی مذکورہ بالا دونوں مثالوں سے بخو بی اندازہ ہوگا کہ اسلامی حکومت کی بجائے دوسری حکومت یا غیراسلانی نظریے میں اسلامی احکام کی پیوندکاری سے نہ تو دوا کارگر ہوگی اور نہ ہی مرض کا از الہ ہوگا۔

# اسلامی نظام پیداوارکو برها تااورغریبی کوکم کرتاہے

اسلامی نظام ملکی پیداوار میں افزائش اور فردوملت کی قوت میں اضافہ کا باعث ہے۔ یہ نظام افراد کی طاقت ومحنت کی قدر کرتا ہے۔ دولت اور پیداوار کی حفاظت پرزور دیتا ہے اور اسے برباد کرنے یا نضول اور لغو کاموں میں استعال کرنے سے تخی سے منع کرتا ہے۔ اس نظام میں شراب و شباب ، نشہ بازی اور فضول شب بیداری ، ابو ولعب اور چھوٹے بڑے ، پوشیدہ اور کھلے ، غرض کی قتم کے گناہ میں حصہ لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس سے امت کی تو انائی بربا داور گناہ لا زُم آتا ہے۔ اس سلسلے میں اسلام پیروانِ اسلام کومناسب ہدایات کے ساتھ پاکیزہ تربیت دیتا ہے، تاکہ ان کے اندر صحت وسلامتی ، اسلام کومناسب ہدایات کے ساتھ پاکیزہ تربیت دیتا ہے، تاکہ ان کے اندر صحت وسلامتی ، انظامت اور پاکیز گی پیدا ہواوروہ ہشاش بشاش اور چاک و چوبند ہوکرا پنے کام پروائیں

# گرو غریبی مثاؤ کی بنیادی شرط می ایسان کی بنیادی شرط می ایسان کی بنیادی شرط می ایسان کی ایسان که ایسان کی ایسان که ایسان کی ایسان کی ایسان کی ایسان کی ایسان کی ایسان کی ایسان

ہوں، جی لگا کرمحنت کریں اور زیادہ اور بہتر طریقے پر کام کوانجام دیں۔

اس تربیت کالازی بتیجہ ہے کہ اس کے خوگر افراد جوشیج سورے پاک وصاف باوضوہ کورنماز وغیرہ سے فارغ ہوکرکام پرآتے ہیں،ان کی کارکر وگی اور مزدوری کا تناسب ان سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جو بے مہاراونٹ کی طرح آزادہ ہوتے ہیں،جن کی راتیں ناچ رفگ کی محفلوں اور قص وسرود کے عشرت کدوں میں گزرتی ہیں۔ جو بردی مشکل سے صبح رفگ کی محفلوں اور قص و مرود کے عشرت کدوں میں گزرتی ہیں۔ خواہر ہے پہلی قتم کے جگائے جانے پر افحاں و خیز ال بادل نخواستہ اپنے کام پرآتے ہیں۔ خواہر ہے پہلی قتم کے افراد کے مقابلہ میں اس دوسرے گردہ کے کام کا معیار حد درجہ پست اور اس کے نتیج میں پیداوار کی رفتار کارکردگی کی طرح انتہائی ست ہوگی۔

یونظام اگراس کے اصولوں کومن وعن تعلیم کیا اور برتا گیااس میں شک نہیں کہ اس
کی بدولت ایک طرف دولت میں افزائش اور دوزگار میں فراوانی ہوگی اور دوسری طرف فقر و
نا داری سٹ کرمحدود ہوگی اورا گرخوش تسمی سے مالدار طبقہ اس نظام کا خوگر بنا تو بلاشہ غربی کا
علاج نہ صرف آسان ، بلکہ عین ممکن ہے کہ اس مرض کا قصہ تمام ہوگا اور سلم ساج کے اس
درجہ استحکام کے ہوتے ہوئے کی فردیا گروہ کو کسی قتم کی شورش یا سازش کا موقع نہ ہوگا،
جیسا کہ غیر مسلم ملکوں میں آئے دن سوشلزم اور کمیونزم کی آٹر میں شورشیں بریا ہوتی ہیں اور
پرسکون ہنگامہ آرائی اور فقنہ و فساد کا اس طرح شکار ہوتا ہے کہ چق و ناحق میں امتیاز اٹھ
جاتا ہے اور نتیجہ میں ظلم و فساد سے بھرا ہوا ایب انظام رونما ہوتا ہے جو او پر سے غربی اورغریبوں
جاتا ہے اور نتیجہ میں ظلم و فساد سے بھرا ہوا ایب انظام رونما ہوتا ہے جو او پر سے غربی و افلاس کوجنم دیتا
ہے۔ چنا نچوان کی شریبندی اور فقنہ سائی کی اس سے بڑھ کر دلیل اور کیا ہوگی کہ پہلے ساج
کا ایک محدود طبقہ غریب کہلاتا تھا اور اب ان کے طفیل پورا ساج ، پورا ملک اس مرض کا شکار
اور معاشی ایٹری میں گرفتار ہوکررہ جاتا ہے۔

نا قابل شكست نظام

دراصل اسلامی نظام نا قابلِ فکست اور زنجیر کی کریوں کی طرح ایک دوسرے

سے مربوط ہے۔ دوسر اقتصادی نظام کے مقابلہ میں اسلامی نظام کو جوفوقیت اور برتری
حاصل ہے۔ اس کی جندو جوہات یہ ہیں کہ یہ نظام ہر فردکو جانفشانی کے ساتھ محنت مشقت کی
دعوت دیتا ہے، اس کی ذاتی ملکیت کو نہ صرف تنظیم کرتا ہے بلکہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے،
تاکہ انسان اسے اپنے ہاتھوں پا مال نہ کرے۔ پھر اس کی تسلی کے لیے اس کے دنیا سے
رخصت ہوجائے کے بعد اس کی دولت کا حقد اراس کے ورثاء کو قرار دیتا ہے۔ جس کا بھیجہ یہ
ہوتا ہے کہ انسان کی خوابیدہ صلاحیت بیدار ہوتی ہے اور آ دی اپنے پیرول پر آپ کھڑا ہوتا
ہے۔ اس کا عزم معظیم اور اس کا حوصلہ جو ان ہوتا ہے۔ اس کی حلال اور پا کیزہ کمائی اس کے
پاکیزہ ارادوں کی تحیل میں مہرو معاون بنتی ہے اور اس کی ناداری اور تنگدی کے از الدکا
سبب بنتی ہے۔

پھر اسلام ایک فرد کی تربیت پرانھار نہیں کرتے ہوئے دیگر افراد اور پورے ساج کوفراموش نہیں کرتا، بلکہ اس کے درمیان عادلا نہ استحکام اور تو ازن برقر اررکھتا ہے۔
کسی حق دارکواس کے حق سے محروم نہیں رکھتا۔ جس کالازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنے کام رکھتا ہے، دولت کی مسلسل گردش ہوتی ہے اور ہرکوئی بلاکسی قتم کی زیادتی کے این حقوق سے مستنفید اور رعایتوں سے شاد کام ہوتا ہے۔

اسلام کا بنیادی نظریدیہ ہے کہ دولت پراصل ملکیت اللہ کی ہے۔ اس نے انسان کو اپنا نائب بنایا۔ دولت بیس تفرف کاحق تفویض کیا اور چونکہ ما لک حقیقی باری تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے اس کوحق ہے کہ وہ اس دولت پرانسان کے تضرفات کو اپنی مرضی اور پسند کا پابند بنائے۔ چنانچہ انسان کو اپنے زیر تفرف اشیاء پر ملکیت تو حاصل ہے، لیکن یہ ملکیت آزاد اور بے لگام نہیں۔ اس پر دولت کے مالک حقیقی کی طرف سے جائز اور معقول ضا بلطے اور پابندیاں عائد ہیں۔ یہ مالک حقیقی بھی وہ ذات واحد ہے جوامیر وغریب سب کا پروردگار ہے۔ اپنے بندوں پر وہ اس سے کہیں زیادہ مہر بان ہے۔ جتنی ایک ماں اپنے بچے پرمہر بان ہوتی ہے اور یہائی ماں اور ہمہ بیں ذات کا کر شمہ ہے کہ اس نے دولت کی حقاظت اس

کی غریبی مثاؤ کی بنیادی شرط 💮 💮

-- کی افزائش، اس کی مسلسل گردش اور اس کی سیح تقسیم اورخرج کے لیے ایسے اصول اور ضا بطے مقرر کئے جس میں ادنی ، اعلی ، امیر ، غریب اور ساج کے ہر طبقہ کا مفاد مضمر ہے۔

یہ نظام اسراف ونضول خرچی کا سخت مخالف اور ایسا کرنے والوں کو شیطان کا بھائی تصور کرتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ انہیں تاوان اور نااہل قرار دیتا ہے اور ان کے ہاتھ آنے والی دولت سے انہیں محروم کرتا ہے:

﴿ وَلَا تُؤْتُوا السَّفَهَآءَ أَمُوالكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيمًا ﴾

(٤/ النسآء:٥)

" اور کم عقلوں کو اپنا وہ مال حوالہ نہ کروجس کو اللہ نے تمہارے لیے (معیشت)سہارا بنایا ہے۔"

مینظامِ عشرت پسندی بھیش کوشی اور بے جاخوشحالی کے مظاہر کولھے بھر کے لیے گوارا نہیں کرتا جس سے طبقہ واریت جنم لیتی ہے اور ساج میں اور پنج پیدا ہوتی ہے۔ جہاں زر دار پیٹ کا بچاری اور نادار نان جوین کوترس جاتا ہے۔ جہاں مالداروں کی زبان پریہ نعرہ ہوتا ہے کہ

﴿ إِنَّا بِهِكَا أُرْسِلْتُهُمْ بِهِ كَلِفِرُونَ۞﴾ (٣٤/ سبا:٣٤) ''جو چیزتم دیکر بیسیج گئے ہوہم اس کے منکر ہیں۔'' اور بالآخراس اور پنج نج اور نابرابری کا بیانجام ہوتا ہے کہ پوراسات عام انتشاراور پھر تباہی سے دو جار ہوتا ہے:

﴿ وَإِذَاۤ أَرَدُنَاۤ أَنُ ثَهْلِكَ قَرْبُهُ ۚ أَمَرُنَا مُتُرَفِيْهِا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَكَنَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَيْهَا فَكَنَّ أَكُرُ مِنْ الْمَدْنَا مُتُرَفِيْهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَكَنَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَلَكُمْ لَهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّه

گر يبى مثاؤ كى بنيادى شرط \_\_\_\_\_\_

ہم اے بالکل برباد کردیتے ہیں۔''

ای بنیاد پرید نظام سونے چاندی کے برتنوں اور زرق برق کیڑوں کے
استعال پر پابندی لگاتا ہے۔ مجسمہ اور تغیش کے اسباب کور کھنا برتنا اور تخفے تحا کف میں
دیناسب کوحرام قرار دیتا ہے۔ نیز اس لیے کہ ان کے استعال سے گردنیں اکڑ جاتی ہیں
اور د ماغ آسان پر کڑنے جاتا ہے۔ اس وجہ سے مردوں کوسونے کے زیور اور ریشی کیڑوں
کا پہننا حرام ہے۔

یدنظام ذخیرہ اندوزی اور سودخوری پرلعنت بھیجتا ہے۔ اس لیے کہ ان دوستونوں پر سرمایدداری کی حویلی تیار ہوتی ہے۔ جس سے مالدار زیادہ مالدار اور غریب زیادہ غریب ہوتے جاتے ہیں۔حضور مُثَاثِیْتُم نے علی الاعلان فرمایا کہ''جس نے (۴۸) چالیس دن اناج کی ذخیرہ اندوزی کی وہ خدا ہے ہے تعلق اور خدا اس سے بری ہوجاتا ہے۔''

بینظام سود لینے اور دینے والوں کے خلاف خدااوراس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان کرتا ہے، تا آئندہ ہ تو بہنہ کریں۔اس صورت میں انہیں اصل سر مایا بلا کم و کاست حاصل ہوگا، ندان کے ساتھ زیادتی ہوگا، ندانہیں کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کاحق ہوگا۔سودخوری اور ذخیرہ اندوزی اس لیے بھی سخت ناپندیدہ ہے کہ سرمایہ وار اس طرح غریب کاخون چوس کر مالدار بنتا ہے اور غریب اور زیادہ غریب ہوتے جاتے ہیں۔

بینظام سونے چاندی کو جوڑ جوڑ کرر کھنے کا مخالف ہے اور انہیں سخت عذاب سے
ڈرا تا ہے اور بقدر نصاب سرمائے پرز کو ہ واجب کرتا ہے، خواہ مالک اس کی افز اکش کی فکر
کرے یا یونہی پڑا رہنے دے۔ یہ نظام سرمائے کے استعمال اور جائز کاروبار میں اسے
لگانے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہ نہ ہوتو اس کی گردش رک جاتی ہے اور وہ یونہی
بیکار پڑا رہ جاتا ہے یا ہر سال محض اس کی زیکو ہ نگلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیٹیموں کے
سر پرست اور ان کے ذمہ داروں کوتا کیدگی جاتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے حسن تد ہیر کے

🕸 مستدرك حاكم على الصحيحين، ج٣ ص: ٨٢١، رقم ٢١٦٥؛ مسنداحمد، ٢/ ٣٣، رقم: ٤٨٦٥\_ ئ غریبی مثاؤ کی ہنیادی شرط 💮 📆

---ساتھ مال کی افزائش سے غافل ندر ہیں۔

لین دین کی تمام صمیس خواہ ان کا تعلق خرید وفروخت یا شرکت و مضاربت ہویا آجرومت کا جراور مالک و مزدور ہے، ان میں سے ہرا کیک کے لیے اسلام کے اپنے وضع کئے ہوئے قانون ہیں۔ جن سے حقوق بحال ہویتے ہیں۔انسانی رشتے استوار ہوتے ہیں اور کوئی فرد یا گروپ کسی دوسرے پرظلم وزیادتی کرسکتا ہے نہ اس کے حقوق میں کئی تم کی کی کرسکتا ہے۔

اسلام مينغريب طبقه كاوجوزنبين

اسلام اپنے اصول وضا بطے اور اپنے دستور اور نصب العین کے ذریعے فقرونا داری کی نیخ کنی کرتا ہے۔ایک سے زائد تد ابیر کے ذریعے اس کی کوشش کرتا ہے کہ غریبوں کی غریبی کا خاتمه ہواور دوسروں کی طرح بی بھی آ سودہ اور بے نیاز ہوں،کیکن تمام کوشش اور کاوش کے باد جودا گرکوئی فردیا گروہ غریب رہا تو اسلام کی نظر میں انہیں کسی صورت غریب طقه کے نام سے یا زنبیں کیا جاسکتا۔اس لیے کہ 'طبقیت'' ایک قتم کی گروہ بندی کا نام ہے، جو قانون اور رواج کے سہارے قائم اورنسل درنسل اس کا سلسلہ برقر ارر ہتاہے، کیکن جہاں تک غریبی کا تعلق ہے،اسلامی دستوراوراسلامی ماحول غریبی کوخاندانی اثر ات کی شکل میں فرو واحدیا ساج پرمسلط نہیں کرتا ، نہ رہے اپند کرتا ہے کہ خاندان میں پشت در پشت غربت اور افلاس باقی رہے۔اسلام کی نظر میں غربت رائخ یا اٹل نہیں، دھوپ چھاؤں اور آنی جانی ہے۔ بھی اس کا وجود ہوتا ہے بہمی بیاد جھل ہوجاتی ہے اور بھی یکسرنا پید ہوجاتی ہے۔اسلامی معاشرے میں مفلس اورغریب کسی گروہ کی شکل میں برقر ارنہیں رہ سکتے ،اس لیے کہ اگر آج کوئی غریب ہے تو کل وہ صاحب تروت اور مال دار بھی بن سکتا ہے۔ کیونکہ عزم وحوصلہ کا اظہار اور حدود میں رہ کرجتجو اور محنت کا استعمال ہر کوئی کرسکتا ہے۔ بیدورواز ہ کسی کے لیے بندنہیں۔ ﴿ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَآء يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴿ ﴾ (٢٤/ النور:٣٢) ''اگروہ فقیر ہوں گے تو اللہ ان کواپنے فضل سے خوشحال کردےگا'' ﴿ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيُّسُوًّا ﴾ (١٥/ الطلاق:٧)

کی غریبی مثاؤ کی بنیادی شرط 💮 (229)

"الله عنقريب تنگى كے بعد كشائش بخشے گا-"

عزت نفس کی حفاظت جہال تک اسلامی معاشرے کاتعلق ہے۔ کوئی خریب اس
لیے پست اور ذکیل وحقیز نہیں سمجھا جاسکتا، نہ ہی اپنے جائز حقوق سے محروم کیا جاسکتا ہے کہ
وہ تہی دست اور مفلس ہے، بلکہ اسلامی نظام مسلم سماج خصوصا غریبوں کو یا ددلا تا ہے کہ اصل
دولت سونا جاندی نہیں، دھن دولت، کھیت اور جائیدادسب پھی نہیں، بلکہ اصل دولت ایمان
ویقین، تقوی وعمل صالح اور علم ومعرفت کا حصول ہے۔ جسے پانے والاسب سے بروا مالدار
اور جسے کھونے والاسب سے بروا قلاش اور نا دارہے۔ چنا نچہ باری تعالی کا ارشاد ہے:

﴿ إِنَّ ٱكْرَمَكُمْ عِنْدُ اللَّهِ ٱلْقُلْكُمْ ﴿ ﴾ (٤٩/ الحجرات:١٣)

" بلاشبهالله كنزديكتم سب ميس عزت دالاده بجوزياده پر جيز گار مو-"

﴿ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ \* ﴾ (٣٩/ الزمر:٩)

" بعلا جولوگ علم رکھتے ہیں اور جوالم نہیں رکھتے دونوں برابر ہوسکتے ہیں۔"

﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ امَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَرَجْتٍ \* ﴾

(١١: المجادلة: ١١)

'' جوتم میں سے ایمان لائے ہیں اور جو اہل علم ہیں اللہ ان کے درجات ملند کریے گا''

﴿ وَمَا يَسْتَوِى الْأَعْلَى وَالْبَصِيرُهُ وَالَّذِيْنَ أَمَنُواْ وَعَيِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَلَا الْمُسِكِّى ءُ الْ ١٤٠ الغافر ٥٨٠)

'' اور اندھا اور آئھوں والا برابرنہیں ، اور نہائیان والے نیکو کار اور نہ بدکار برابر ہیں۔''

جاه وثروت اور مال و دولت سے قد وقامت کی پیائش اسلام کی نظر میں تھیٹ جابلی پیانہ ہے۔ دورِ جاہلیت میں بیدستور تھا کہ انسان اخلاقِ فاصلہ اور اپنی اندرونی اعلیٰ خصوصیت سے نہیں ، اپنی دولت اور ساج میں اپنی جھوٹی و جاہت اور عزت سے مقبول ہوتا تھا۔ گرو غريبي مثاؤ كي بنيادي شرط 💮 💮

و قیمة رب الدرهم الفرد درهم اورجو پیوٹی کوژی والا ہےاس کی عزت بھی پیوٹی کوژی کے برابر خقیمة رب الألف ألف و زد تزد لکھ پتی کی عزت لاکھوں کے برابراور اس سے زیادہ کی اس سے زیادہ

یمی دجہ تھی کہ حضورا کرم مَنَّا ﷺ نے جب نبوت کا اعلان کیا تو جاہل عربوں نے الزام لگایا کہ وی اترنی تھی تو مکہ کے ولید بن مغیرہ قرش ، یا طا کف کے عروہ بن مسعود ثقفی پر اترتی ، جو بڑے دولت منداورا بنی قوم کے رئیس ہیں۔

﴿ وَقَالُوا لُولًا نُولَ هٰذَا الْقُرُّانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَةُ يُن عَظِيمِ ﴾

(٤٣/ الزخرف:٣١)

''اورانہوں نے کہا کہ بیقر آن ان دونوں بستیوں ( یعنی مکہ اور طائف) میں سے کسی بڑے آ دمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا۔''

قدرو قیمت کے اس جھوٹے پیانے کواسلام نے سب سے پہلے پاش پاش کیا اور اس حقیقت کا اعلان کیا کہ انسان کی عزت اس کے تن وتوش اس کے ڈیل ڈول، کپڑوں کی سج دھج ، یا اس کی ڈھیروں دولت میں نہیں، بلکہ اس کی عظمت کا حقیقی معیار اس کی ایمانی طاقت، اس کے علم فضل اور اس کے کردار کی بلندی میں ہے۔

سرورعالم مَلَا فَيْرًا نِي صاف لفظول مِن فرمايا:

((رُبَّ أَشْعَتُ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لَا يُوْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ

لَّابَرَّةُ)) 🏶

۱۹۲۸، مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب فضل الضعفاء والخاملين، رقم: ١٦٦٨، ترمذى، كتاب المناقب، باب مناقب براء بن مالك، رقم: ١٣٨٥؛ مستدرك حاكم، كتاب الرقاق، رقم: ٧٩٣٧.

بیردوایت باختلاف الفاظ ذیل کے مطابق منقول ہے۔ مدفوعًا بالأبواب ..... (احمد مسلم) درواز دن سے دھکے دے کر نگالے گئے ایسے ہوتے ہیں۔ تنبوعنه اعین الناس ..... (حاکم ،ابوھیم) جن پر لوگوں کی نگاہیں نہ پڑیں۔ رب ذی طلموین لایؤ به له ..... (بزار) جنہیں کوئی پناہ ندے .....

سيوطي نے اس روايت كے جونے كى صراحت كى ہے۔

گریبی مثاؤ کی ہنیادی شرط 📆 (231

''بہت سے غبار آلود ، بوسیدہ کیڑے اور پراگندہ بال والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں کوئی پناہ نہ دے ، لیکن یہی لوگ خدا پر اعتاد کرتے ہوئے کوئی قتم کھا بیٹھیں تو باری تعالی ان کی تتم پوری فرما تا ہے۔'' اس کے بالمقابل آپ مَلْ الْمُلْآلِمُ نے فرمایا:

(رَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيْمُ السَّمِيْنُ يَوْمَ الْقِيمَةِ فَلَا يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ وَقَالَ اِقْرَءُ وَا إِنْ شِنْتُمْ ﴿ فَلَا نَقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَقَالَ اِقْرَءُ وَا إِنْ شِنْتُمْ ﴿ فَلَا نَقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَزُنَا ﴿ فَلَا نَقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَزُنَا ﴿ ) (١٨/ الكهف: ١٠٥)) \*

'' قیامت کے دن نامی گرامی اور بھاری بھرکم آ دمی خدا کے سامنے اس طرح پیش ہوگا کہ اللہ کے نزد یک اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگی۔ جو چا ہوتو اس آیت کو پڑھ لو:'' ان کے اعمال کا ذرا بھی وزن ہم قائم نہ کریں گے۔''

### غريبي كإخاتميه

موجوده ترقی یافته زمانهٔ ظیرے بغیر کوئی نظر میشلیم نبیں کرتا۔

اس لیے ذیل میں چندا لیے تاریخی واقعات پیش کئے جاتے ہیں، جن سے معلوم ہوگا کہ افلاس ونا داری کے ظاف اسلامی نظام کی فتح ایک زندہ حقیقت ہے اور عجیب بات ہے کہ اس فتح کی پیشین کوئی سرور عالم منافیئل نے اس وقت کی تھی، جب کہ ان کے وقوع پر برہونے کی موہوم می امیہ بھی نہتی ، در حقیقت وتی الہی کے ذریعہ آپ کو بہت پہلے سے پذیر ہونے کی موہوم می امیہ بھی نہتی ، در حقیقت وتی الہی کے ذریعہ آپ کو بہت پہلے سے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ لوگوں نے آگر اسلامی ہدایات کی ہو بہو پیروی کی تو اس کے نتیج میں کس فتم کے اثر ت مرتب ہوں گے اور خبر و برکت کے کن چشموں سے وہ سیر اب ہوں گے؟

دم کے اثر ت مرتب ہوں گے اور خبر و برکت کے کن چشموں سے وہ سیر اب ہوں گے؟

الم بخاری میشانہ نے اپنی کتاب تھے آبخاری میں حضرت عدی بن حاتم طائی ڈالٹھؤ سے

بخارى، كتاب التفسير، باب قوله ﴿أُولِيلِكَ اللَّذِينَ كَفَرو﴾ الآية، رقم: ٤٧٢٩؛ مسلم،
 كتاب صفات المنافقين والاحكامهم، باب صغة القيامة والجنة والنار، رقم: ٧٠٤٥-

ئے غریبی مثاؤ کی ہنیادی شرط 💮 💮

تروایت کی ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے کی غرض سے حضور منافیقیم کی خدمت میں حاضر ہوئے، استے میں دوآ دمی حاضر خدمت ہوئے، ایک کوافلاس کی شکایت تھی اور دوسرااگر چہ مالدار تھا اور کہیں مال واسباب لے جانا چاہتا تھا، کیکن راستہ میں امن وامان نہ تھا۔ اس لیے راستہ بند ہوجانے کا جواب دیتے ہوئے آپ منافیقیم نے راستہ بند ہوجانے کا جواب دیتے ہوئے آپ منافیقیم نے حضرت عدی سے فرمایا: ''عدی! بھی تم جرہ گئے ہو۔'' (جوعراق کا قدیم شہرہ ) عدی نے عضرت عدی سے فرمایا: ''عدی! بھی تے ہوئے ہوئی ہوئی کے منابہ حضور! خود تو نہیں گیا۔ ہاں لوگوں سے سنتا ہوں، آپ منافیقیم نے فرمایا: ''عدی! اگر تمہاری عمر وراز ہوئی تو تم اپنی آئے تھوں سے دیجھو گے کہ آیک عورت جرہ سے سفر کرتی ہوئی فانہ کعبہ کے طواف کے لیے آئے گی اور اسے خدا کے سواکی کا خوف نہ ہوگا۔'' پا

حضرت عدى كہتے ہيں كہ بيس نے اپنے دل بيس سوچا كہ قبيلہ مطے كے ذاكوؤں كا اس وقت صفايا ہو گيا ہوگا، جن سے ساراعرب عاجز ہے۔ (يعنی حضرت عدى كواس وقت بہت جرت ہوئى كہ آيندہ چل كرامن وامان كااس قدر دور دورہ كيونكر ہوگا؟ جبكہ انہيں اپنے قبيلے كے رہزنوں كاحال اچھى طرح معلوم تھا، جن سے ہركوئى پريشان تھا) ابھى حضرت عدى كى سابقہ جرت برقرارتھى كہ آپ مناليق نے فرمايا: "ربى ہتا ہى !" و تمہارى عمرا گر دراز ہوئى تو ايك وقت آئے گاكہ كسرى كہ آپ مناليق المنام كے اس كى سابقہ جرت برقرارتھى كہ آپ منالیت ہوئى اور میں نے عرض كیا ، حضور كیا كسرى بن ہرمز كنزانے؟ كہ جميعے پھر ہنى جرت ہوئى اور میں نے عرض كیا ، حضور كیا كسرى بن ہرمز كنزانے؟ آپ مناليق نے نہارے ساتھ آپ مناليق نے نہارے ساتھ وفاكى تو تم ديكھو گے كہ ايك وقت آئے گاجب آدى خيرات كامال ليے پھرے گا اور لينے وفاكى تو تم ديكھو گے كہ ايك وقت آئے گا جب آدى خيرات كامال ليے پھرے گا اور لينے وفاكى تو تم ديكھو گے كہ ايك وقت آئے گا جب آدى خيرات كامال ليے پھرے گا اور لينے وفاكى تو تم ديكھو گے كہ ايك وقت آئے گا جب آدى خيرات كامال ليے پھرے گا اور لينے وفاكى تو تم ديكھو گے كہ ايك وقت آئے گا جب آدى خيرات كامال ليے پھرے گا اور لينے وفاكى تو تم ديكھو گے كہ ايك وقت آئے گا جب آدى خيرات كامال ليے پھرے گا اور لينے وفاكى تو تم ديكھو گے كہ ايك وقت آئے گا جب آدى خيرات كامال ليے پھرے گا اور لينے وفاكى تو تم ديكھو گے كہ ايك وقت آئے گا جب آدى خيرات كامال ليے پھرے گا اور لينے وفاكى تو تم ديكھو گے كہ ايك وقت آئے گا جب آدى خيرات كامال كے پھرے گا اور كينے وفاكى تو تم ديكھو گے كہ ايك وقت آئے گا جب آدى خيرات كامال كے پھرے گا اور كينے ديكھو كے كہ ب

حفرت عدی بالآخر مسلمان ہوئے اور ایک الجھے مسلمان ثابت ہوئے۔ پھروہ وقت آیا جب انہوں نے پہلی پیشین گوئی اپنی آنکھوں سے پوری ہوتے ہوئے دیکھی، چنانچے خود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عورت جیرہ سے سفر کرتی ہوئی خانہ کعبہ کا طواف

۳۵۹۵ محیح بخاری، کتاب المناقب، باب علامات النبوة فی الاسلام، رقم: ۹۵۹۵.

### م غريبي هثاؤ كي بنيادي شرط مثاؤ كي بنيادي شرط

کرنے کے لیے آتی ہے اوراسے خوف خدا کے سواد وسرا کوئی خوف دامن گیز نہیں ہوتا۔ ای طرح کسر کی بن ہر مز کا خزانہ حاصل کرنے والوں میں میں بھی شریک تھا اور آپ مَنَا ﷺ کا بید دسراار شاد بھی پورا ہوا۔

پھر حضرت عدی و النظافہ بڑی حسرت کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ ہوسکتا ہے۔ میری آئکھیں وہ منظر ندد کھے سکیں الکی نہاری زندگی نے دفاکی ، تو تم ابوالقاسم مَالَّ النَّائِمَ مَالَّ النَّائِم کی تیسری پیشین گوئی بھی دکھے لو کے کہ آ دمی خیرات کا مال لیے پھرے گا اور کوئی لینے والا ند لیے گا (لیعنی دولت کی فراوانی کی وجہ سے تلاش کے باوجود غریب کہیں نظر نہ آئیں گے ) گ

اورحضورا كرم مَالِيْظِم في حضرت عدى سے جوبيفر مايا كه

عمدة القارى، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الاسلام، تحت حديث عدى بن حاتم ج 17 / 70.

# ر غریبی مثاؤ کی بنیادی شرط ( 234 )

ابنايه فيصله سنا چكى ہے كه

"غریبی ازل سے ہے، ابدتک رہے گی ادرغریب دنیا سے بھی ختم نہ ہوں گے۔" (تورات، تثنیہ، ۱۱،۱۱۵)

ذیل میں مسلم ساج سے غربت بھے از الے سے متعلق چند صراحتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ امام بخاری اور دیگر محدثین حضرت حارثہ بن وہب نزاعی ڈٹاٹٹٹؤ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں نے حضور مٹاٹٹیٹم سے سنا، آپ فرماتے تھے ......''لوگو!

(آج موقعہ ہے) خیرات کرلو،اس لیے کہایک وقت آئے گا، جب آ ومی زکو ۃ اور خیرات کی رقم است کی رقم میں کا میں میں مطا خیرات کی رقم لے کر گھومتا پھرے گا،کیکن کوئی لینے والانہ ملے گا، (حلاش بسیار کے بعد کوئی ملے گا تو) کہے گا،کل لائے ہوتے تو میں تبول کرلیتا، آج مجھے ضرورت نہیں ہے۔''

حضرت ابو ہریرہ ڈالٹی سے روایت ہے کہ حضور مُلٹی ﷺ نے فر مایا: '' قیامت اس وقت تک نہ آئے گی، جب تک کہ لوگوں میں مال و دولت کی فراوانی نہ ہوگی، گویا دھن دولت کا سیلاب آگیا ہوگا، آدمی چاہے گا کہ کوئی خیرات قبول کرنے والاہل جائے ، کیکن وہ جس کے سامنے پیش کرے گا، جواب میں وہ یہی کہے گا کہ'' (آج تو) مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے!''

حضرت ابوموی اشعری و النیم مندور منافیظ سے قتل کرتے ہیں کہ آپ منافیظ نے فرمایا: "ایک دفت آئے گاجب آ دمی زکو ہ خیرات دینے کے لیے سونا لے کرادھرادھر گھومتا پھرے گا کیکن کوئی اسے لینے والا نہ ملے گا۔"

ادر پھروہ وقت آ ہی گیا جب مسلمان خوشحال اور آ سودہ حال ہوئے ، دولت کی ریل پیل بردھی اور مسلمانوں میں ایسا کوئی آ دمی شدر ہا جو خیرات کامستحق ہو، بیاس وقت ہوا جب دستور نبوت کے مطابق خلافت راشدہ کے طرز پرایک حکومت قائم ہوئی اوراس کوحد

#### www.KitaboSunnat.com

<sup>🗱</sup> فتح الباري، كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل الرد، ج ٣ص: ١٨١ـ

<sup>🕸</sup> فتح البارى، كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل الرد، ج٣ص: ١٨١\_

<sup>🗱</sup> فتح البارى، كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل الرد، ج٣ص: ١٨١\_

گرو غریبی مثاؤ کی بنیادی شرط 💎 📆

درجها ستحكام نصيب بموابه يزمانه حضرت عمر بن عبرالعزيز وميلياته كاز مانه تفايه

جیسا کہ امام بیہ بی نے حضرت عمر بن اسید ( ابن عبدالرحمٰن بن زید بن خطاب ) سے نقل کیا ہے۔

چنانچ انہوں نے دلائل میں روایت کی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بُر اللہ اللہ استان اور استان ہوگئی کہ سن اوالت کی الیکن اسی خضر زمانے میں بیرحالت ہوگئی کہ لوگ ان کے خصیلداروں کے پاس بکٹرت مال لے کرآتے تھے، اور کہتے تھے، غریبوں کو دیدو! لیکن ان کو مال واپس لے جاتا پڑتا تھا، کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بر بیرائید نے تمام لوگوں کواس قدر مالا مال کردیا تھا، کہ کوئی شخص اس قابل نہیں ملتا تھا کہ اس کویہ مال دیا جائے اس روایت کوذکر کرنے کے بعد امام بیعتی کھتے ہیں: اس سے حضرت عدی بن حاتم بڑا تھے کی روایت کی تھر ہے تھے میں: اس سے حضرت عدی بن حاتم بڑا تھے کی روایت کی تھر ہی تھر ہوتی ہے۔

کی بن سعید کا بیان ہے کہ مجھ کو حضرت عمر بن عبدالعزیز میں نے افریقہ کا صدقہ وصول کرنے میں نے افریقہ کا صدقہ وصول کرنے غریبوں کو بلایا ، تا کہ ان میں تقسیم کردوں ، لیکن مجھ کوکوئی نقیر نہیں ملا ، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز میں نے لوگوں کو مالدار بنادیا تقا۔ اس لیے میں نے صدقہ کی رقم سے غلام خرید کر آزاد کردیے۔

تاریخ شاہد ہے کہ بیفارغ البالی اور آسودگی، جس کاذکر حضرت کی کئی سعید میشید نے کیا .....محض افریقہ اور اس کے علاقوں تک محدو ذہیں تھی، بلکہ تاریخی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس دور میں کل ملت اسلامیا اور سلم ملکوں میں اسی شم کی خوشحالی اور فارغ البالی کا دور دورہ تھا۔

ابوعبید و المحرات عربی که حضرت عمر بن عبدالعزیز و المحید و المحراق کو کھا، المدادی رقوم اوروخا نف لوگوں میں تقسیم کرادو! عبدالحمید نے جواب میں لکھا (بحدالله)
اس کی تقیل ہوچکی، پھر بھی بچھ نفذر توم بیت المال میں جمع میں (اوراس کے بارے میں
اس کی تقیل ہوچکی، کتاب المناقب، باب علامات النبوة فی الاسلام، ج١٦ ص: ١٣٥ تحت
حدیث عدی بن حاتم بی میں معدالعزیز، تحت عنوان إغناؤه الناس حتی لم بعد فی افریقیة من یا خذمنه الصدقة، ص: ٦٩۔

ر (236) غریبی مثاؤ کی بنیادی شرط میرود میرود کی بنیادی شرط میرود کی بنیادی شرط میرود کی در از کارود کی در از کارود کی در از کارود کی در از کارود کی در کارود کارود کی در کارود کارود کی در کارود کارود کارود کی در کارود کارود کارود کی در کارود کارود

آ نجناب کے مکم کا انظار ہے) جواب میں آپ نے لکھا، باتی ماندہ رقم سے قرضداروں کے قرض اوا کرا دو، حاکم نے جواب میں آپ نے کلھا، اس کی بھی تعیل ہو چی ہے اور رقم نج رہی ہے، آپ نے سہ بارہ لکھا، اگر کوئی شادی کا خواہشند ہوتو اس کے لیے مہر اوردیگر اخراجات کا انتظام کردو۔ حاکم نے لکھا اس کی بھی تھیل ہو چی ہے۔ آپ نے پھر لکھا، جن غیر مسلموں سے خراج وصول کیا گیا، انہیں بیت المال سے اس کی دوئی مقدار رقم بطور قرض دے دو، تا کہ اس کے ذریعہ زیادہ اور بہتر پیداوار انہیں حاصل ہوتی رہے اور انہیں جتلا دو کہ قرض وصول کرنے میں کوئی جلت نہیں کی جائے گی۔

خوشحالی اور فارغ البالی کی بید بلکی سی ایک جھلک تھی، جوتمام تر اسلامی عدل و مساوات کا نتیج تھی، جس کا اونی کرشمہ بیتھا کہ بار بار کی تلاش وجبتو کے بعد بھی پورے ملک میں کوئی حاجت مند ندر ہا۔ اس پرمسٹر او بیا کہ ہر ضرورت مند کواس کی ضرورت بلاظلم وجور اور بغیر طلب وجبتو اس تک پہنچا دی گئی، اس نظام کی بدولت بیت المال سے قرض خواہوں کے قرضے بیباق ہوئے، شادی کی خواہش رکھنے والوں کی مرادیں بر آئیں اور جب پوری مملکت میں کوئی حاجت مند ندر ہاتو امیر الموشین نے غریب کسانوں اور کاشت کاروں کو طویل المیعاد قرض دلوائے، تا کہ بیداوار میں اضافہ ہواور خلق خدا کو فائدہ پنچے، جرت کا مقام ہے کہ آپ نے بیا تکیم ایسے وقت میں چلائی، جس کے تھیک تیرہ سوسال بعد کہیں دنیا مقام ہے کہ آپ نے بیا تیں مواقف ہوئی۔

درحقیقت حضرت عمر بن عبدالعزیز بینید اس حقیقت سے بخو بی واقف تھے کہ اچھی پیداوار سے تنہا کا شکاروں کا مفادوابست نہیں، بلکه اس کے اندر حکومت اورعوام سب کا مفاد مفسم ہے، لہٰذا اس مقصد کے حصول کے لیے کسانوں اور مزدوروں کی ہر ممکند امداد حکومتوں کا اولین فرض ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزيز عميد كازمانة تاريخ اسلامي كاعبد زري كبلان كالمستحق استحد بال عدل وانصاف اورامن ومساوات كادور دوره تقا، رعاياس

ر نیویس مثاؤ کی بنیلنی نشرط (237) میلادی الله مثاؤ کی بنیلنی نشرط (237) میلادی الله مثاؤ کی بنیلنی الله مثاؤ کی الله مثاؤ کی بنیلنی الله مثاؤ کی الله م

قدرخوشحال اور آسودہ تھی کہ معلوم ہوتا تھا ، آسان سے رزق کے دہانے کھل گئے ہیں اور زمین بھی اپناساراخزانہ اگل کرر کھ دے گی۔

اس وفت کے سکھ چین کا پچھانداز ہوالی بھر ہ کی ایک تحریر سے ہوتا ہے،جس میں انہوں نے حضرت عمر میشانیہ کولکھا تھا:

رعیت کی خوشحالی اور آسودگی دیکھ کریداندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ان کے اندرغرور اور نخوت نہ پیدا ہوجائے۔

حضرت عمر بن عبدالعزيز والله في جواب يل الكها:

حساب کتاب کے بعد جب جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں پہنچ جا کیں گے اور ہاری تعالیٰ جنتیوں سے اپنی خوشنودی کا اظہار کریں گے (اور ظاہر ہے یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے ) تو تمام جنتی بیساختہ ایکار آخییں گے:

﴿ الْعَبْدُ يِلُو الَّذِي صَدَقَنَّا وَعُدَةً ﴾ (٣٩/ الزمر:٧٤)

"الله كالأكه لا كه شكر بي جس في مهم سا بناوعده سيا كيا-"

(جس طرح جنتی، جنت کی لامحدود آسودگی اور سب سے بڑی خوثی پا کر بیساخته خدا کا شکر بیدادا کریں گے ہے ، جنت کی الامحدود آسوں کی تلقین کرواور انہیں تعلیم دو کہ وہ ان معتوں کی قدر کریں اور اپنے رب کا شکر بیادا کریں۔

ان معدود بے چند واقعات کا تعلق حضرت عمر بن عبدالعزیز بُواللہ کے دور خلا فت سے ہے۔ تاریخ کا مطالعہ سیجئے تو معلوم ہوگا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بُوللہ کے دائر ہ سے پہلے ضلیف دوم حضرت عمر بن خطاب رہائٹ کے زمانے میں اسلامی حکومت کا دائر ہ جن ملکوں تک وسیع ہوا، ہر جگہ خوشحالی او رفارغ البالی کا دور دورہ تھا۔ چنانچہ اسلامی معاشیات کے ماہرا بوعبید لکھتے ہیں:

'' حضرت معاذبن جبل والليك حضرت عمر بن خطاب والليك كے دور خلافت ميں

سیرة عمر بن عبدالعزیز علی مارواه مالك بن انس واصحابه تحت عنون امره الناس
 بحمد الله و كتابه الى عدى بن ارطاة ص: ١٩ــ

م غریبی مثاؤ کی بنیادی شرط عربی مثاو

المين كورز تھے۔الك سال معاذ نے يمن كى تبائى ذكوة در بار ظافت ميں رواند فرمائى، حضرت عمر كو تخت نا گوار ہوا۔ آپ نے انہيں خط لكھا..... تمہارا كام محصول وصول كرنانہيں ہے، اس ليے آ بندہ جہال سے ذكوة وصول كرو، و بين خرچ كرو۔ حضرت معاذ نے جواب ميں تحرير فرمايا چونكہ يمن ميں ايسا كوئى شخص نہ تھا، جے ذكوة دى جائے ، اس ليے رقم آپ ميں ترفر مايا چونكہ يمن ميں ايسا كوئى شخص نہ تھا، جے ذكوة دى جائے ، اس ليے رقم آپ كے پاس رواند كردى كئى ہے۔ اتفاق سے حضرت معاذ نے آ بندہ سال دگى اور اس كے بعد كي س رواند كردى كئى ہے۔ اتفاق سے حضرت معاذ نے آ بندہ سال دگى اور اس كے بعد آنے والے سال ميں سدگنى رقم ارسال فرمائى اور جب حضرت عرفظ الله نے حسب سابق سندي فرمائى تو آپ نے جواب ميں وہى عذر پيش كيا كہ يہاں كوئى ذكوة لينے والانہيں ، ميں سيار كوئى ذكوة لينے والانہيں ، ميں كيا كروں؟' الله

سجان اللہ! وہ زمانہ بھی کیسا خیر و برکت کا زمانہ تھا، جب ادنی شہری ہے لے کر حاکم وقت تک خوف خدا سے سرشار اور اسلامی تعلیمات پردل و جان سے شارتھا۔ یہی وج تھی کہ زمین وآسان کی برکتوں ہے وہ ستفید ہوتے تھے اور دنیا میں رہ کروہ جنت کے مزے لیتے تھے۔

کس قدر حرت کی بات ہے کہ ہم اس دور کے ان زریں واقعات کو پڑھتے ہیں اور یوں ہی آ گے بڑھ جاتے ہیں، لیکن ان کی اہمیت اور ندرت کو مطلق محسوں نہیں کرتے جہا اقوام عالم کے سامنے ہم اپ ان اسلاف کو پیش کر سکتے ہیں اور یہ بطور چینی دنیا والوں ہے کہد سکتے ہیں کہ کیا تاریخ عالم دنیا کے اسٹیج پر، کہیں اور کسی زمانے میں، جہانانی اور حکم ان کا ایسا ایک نمونہ بھی و کھا سکتی ہے؟ کیا حضرت عمر طالفتی سے پہلے یا بعد میں ایسا بھی کوئی حاکم گزرا، جس نے اپنے ماتحوں کو یہ ممانعتی تھم بھیجا ہوکہ وہ مرکز میں رو پیرینہ بھیجیں؟ کیا آج تک کسی گورز نے اپنے ماتحت آفیسران کو یہ ہدایت بھی دی ہے کہ اور بادشا ہوں کی طرح انہیں جزیداور خراج کی جری وصولی کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ ان کا کام تو بس سے کہ جمال سے رو پیروصول کریں و ہیں غریبوں میں تقسیم کردیں اور خود تھی دست اپ مستقر پر

کتاب الأموال، باب قسم الصدقة في بلدها وحملها الى بلد سواه ومن أولى بأن يبدأبه منها، ص: ٩٦٦\_

# م غریبی مثاؤ کی بنیادی شرط عربی مثاؤ کی بنیادی شرط

لوٹ آئیں؟ کیا آج حفرت معاذبن جبل و النائظ کی نظیر، یا آپ کی سیرت کاعشر عشیر بھی پیش کیا جا جا حضر عشیر بھی پیش کیا جا جا جوحفرت عمر النائظ کو بارباراس امر کی یقین دہانی کررہے تھے کہ ان کی زیر تگیس رعیت کوز کو قیا اس قبیل کی کسی المداد چنداں کی حاجت نہیں، البندا مرکز اس رقم کو قبول کرے؟ خاہر ہے حضرت معاذر النائظ اس یقین پرخود کو اس لیے مجور پاتے تھے کہ انہوں نے بنفس نفیس حضور منائظ کے سے سناتھا کہ جس جگہ کے مالداروں سے زکو قاوصول کی جائے اس جگہ کے خالداروں سے زکو قاوصول کی جائے اس جگہ کے خریوں میں تقسیم بھی کردی جائے۔

اور پر حقیقت ہے کہ مسلمان خواہ دنیا میں کہیں آباد ہوں ،ان کی حیثیت جسد واحد
کی ت ہے ، اگر کسی علاقے کے مسلمان خوشحال اور آسودہ ہیں اور ان کوز کو آلینے کی چنداں
حاجت نہیں ، تو وہاں سے زکو آگی رقم ایسی جگہ منتقل کر دی جائے گی جہاں اس کی ضرورت
ہے اور اگر خوش قسمتی سے قرب و جوار کی بستیاں بھی آسودہ ہوں تو پھر مرکز میں ان رقوم کی
ہم رسانی اور وہاں سے ان کی مناسب تقسیم میں مضا کہ نہیں ۔

اوپیش کے گئے بیتاریخی واقعات نافین اسلام کے اس جھوٹ کا پردہ بھی فاش

کرتے ہیں کہ اسلام کا نظام زکوۃ ،اس کی جانب سے شکست کا اعلان ہے، اسلام کھل کراس کا
اعتراف کرتا ہے کہ غربی لاعلاج مرض ہے اور مسلمانوں ہیں بیمرض سدا قائم اور باقی رہے گا۔
بہر کیف بیاسلامی نظام کے فیوض و برکات کی ایک جھلک تھی، تاریخ شاہد ہے کہ
جہال کہیں اس نظام کا قیام عمل ہیں آیا، وہاں ایسے ہی زبردست انقلاب رونما ہوئے اور اس ملک
کی کا یا بیٹ گئی، کیکن بعد کے مسلم ملکوں کی اس برصیبی کوکیا کیا جائے؟ کہ انہوں نے اس نظام کو
مطلق اجمیت نہ دی اور نتیج ہیں اس کی برکتوں سے محروم رہے۔ (فَا لَی اللّٰیہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ شیکی)
مطلق اجمیت نہ دی اور نتیج ہیں اس کی برکتوں سے محروم رہے۔ (فَا لَی اللّٰیہ اللّٰہ اللّٰہ شیکی)
ساجی روگ ہے، لیکن ایسا روگ بھی نہیں ، جس سے پیچھا چھڑ انا سخت دشوار ہو، بلکہ جس طرح
عام جسمانی امراض کا علاج مناسب تہ ابیر سے ہوجا تا ہے، اس کا علاج بھی ممکن ہے، لیکن عام جسمانی امراض کا علاج مناسب تہ بیر بس ہے کہ لوگ اسلامی تعلیمات کو اپنا کیں ، اس کی

گر عریبی مثاؤ کی بنیادی شرط میروسی مثاؤ کی بنیادی شرط میروسی مثاؤ کی بنیادی شرط میروسی میروسی

سفارشات کومن وعن تتلیم کریں اوراس پرختی ہے عمل کریں۔

اور پھر خدانے چاہاتو وہ وقت آئے گا، جب غربی اور افلاس کے سوتے خشک ہوں گے، عام خوشحالی اور فارغ البالی کے چشمے پھوٹ پڑیں گے اور پورے انسانی ساج میں ایسا کوئی فردنہ ہوگا، جو بجاطور پرز کو ہو خیرات کا ستحق خودکو ثابت کرے گا۔

﴿ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيْنُو ﴾ (١٤/ ابراهيم:٢٠)

تب خدانے چاہا تو زکو ہ کی رقوم زکو ہ کے دیگر مصارف میں خرچ ہوں گی ،جس کا ذکر قرآن یاک نے تفصیل سے کیا ہے۔ جیسے :

﴿ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرِمِينَ ﴾ (٩/ التوبة ٢٠٠) وغيره-

| LIBRARY                             |          |
|-------------------------------------|----------|
| Hahore                              | Book No. |
| Islamic<br>University               |          |
| 95 Babar Block, Garden Town, Lahore |          |

مؤلف فرماتے ہیں۔ المحدللہ! مورخہ ۲۰ ذی القعدہ ۱۳۸۱ همطابق کم مارچ ۱۹۶۷ء کواس کتاب سے فراغت بائی۔

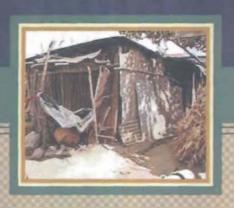

